ابن انشاء كاسفرنامه

جلتے ہوتو چین کو چلیے پروتو چین کو چلیے ☆

جناب ابن انشاء صاحب!

آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے چینی نغموں کا ترجمہ کرکے پاک چین دوتی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ واپس حانے کے لکھیں گے اور حانے کے لکھیں گے اور

جاھے سے جمعہ بین سے من چھ پاک چین دئی کواوراستوار کریں۔

ياك چين دوئ زنده باد!

شان بون *۱۲۵*ار بل

> پیکنگ یونیورٹی شعبەز بانان شرقیہ

ہم کیااور ہمارا جانا کیا۔ جہاز میں بیٹھےاور زمین کی طنابیں تھنچے لیں ۔اندرون

نەپىر مىں گر د نەپا ۋى مىں تېلىد ـ ساحت كامنصە نو ماركو پولوكا تھا ، ابن بطو طەكا تھا ـ

ہوتی تھی تواس کے بوتے اس کااستقبال کرتے تھے۔بعضوں کے تو پیچانے والے

بھی نہ ملتے تھے۔ کم از کم مارکو پولو کے ساتھ بھی گزری،اور جب اس نے پورپ کے

عہدتاریک کے باسیوں کوچین کی چکاچوند کی کہانیاں سنا کیں تو لوگوں نے اسے دنیا

کے سب سے بڑے جھوٹے کا خطاب دیا۔

صاحبو ۔ان دنوںا یک شخص اٹھتی جوانی میں سپروسفر پر نکلتا تھانڈواپسی پر ،اگرواپسی

چین بھی اڑن کھٹو لے اور دھوئیں کی گاڑی ہے واسط ریا۔ رہبھی کوئی سیاحت ہے۔

## كيا قافله جاتا ہے

ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے چین جانے کی کسی کو کا نوں کان خبر نہ ہو الیکن

تدبیر کند بندہ تفذیر زند خندہ ۔ بیہ بات نہیں کہ ہم حیب جیمیا کر بھیں بدل کر بلا پاسپورٹ چین جارہے تھے، یامغریب دنیا ہےاس امر کو چھیانامقصود تھا بلکہ محض

دوستوں اور ہمسابوں ہے تعلقات خوشگوارر کھنے کے تنصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہم جب ایران گئے ہیں تو جاری جبی میں دوستوں ، رشتہ داروں اور ہمسایوں ، ماں

> حابوں کی فر مائشوں کی ایک کمبی لسٹ تھی منجملیہ ا: گیس پر جلنے والی چو لھا جس پر روٹی بھی یک سکے

۴: یا نچ سیر مشمش،اچهی می دیکھیر سوفلیس کابردارٔ انسٹرریڈیو اصفهانی تمبا کوایک پُوا

۵: جاياني ڈنرسيث ٢: ايك حِيونا سامعمو لي ايراني قالين

> 4:شیراز کاخوشبو دارتیل،ایک کی ۸:کنگھیاںاور پراندے(چٹلے) ٩ سوکھی ہوئی مچھلی چند ڈ ہے

٠ اسوئيٹر بننے کی سلائياں ، آڅونمبر کی۔

ہم ان فر مائٹوں میں ہے ٨اور٠١ كى تغيل كريائے تھے، يعنى فقط چند كنگھياں،

چند پراندےاورآٹھ نمبر کی سلائیاں سوئٹر بننے کی لا سکے۔ باقی بیندرہ فرماکش کرنے

والوں سے ہماری تعلقات کی برانی خوشگواوری اورخلوص بھی بحال نہ ہوسکا۔

اس راز داری کے باوجودایک دوست نے ہماری ڈائری میں کھواہی دیا کہ بھابھی کے لیے دوسوٹ بروکیڈ کے ۔ایک بریشر کگر، اورایک سلائی مشین لے کر یہاں کی کوئی چیز استعال نہیں کرتا ۔میرے گھر میں سب چیزیں ولایت کی ہیں۔ میرے لیے مسالا پینے کی بجلی کی مشین ضرورلانا۔ یہاں نہیں ماتی۔چین میں مل جائے گی۔ایک دوست کومعلوم تھا کہ چینی جونا احیما بناتے ہیں وہ اپنے یا وَں کا ناپ ہمیں وے گئے کہبس دو جوڑے لیتے آنا۔ قیمت یہاں آنے پر نذر کر دوں گا۔بشرطیکہ میرے ناپ کے نکلے۔ایک صاحب نے کہا پیکنگ کے تالابوں میں رنگارنگ محصلیاں ہوتی ہیں، ایک مرتبان میرے لیے بھر لائیو ۔ایک دوست ذرا روشن خیال فتم کے تھے۔انھوں نے فقط اتنی فر ماکش پراکتفا کی کہا کامریڈ ماؤزے تنگ ہے میراسلام کہنااور بتادینا کہ میںان کے سای خیالات سے اوری طرح متفق ہوں۔ کچھ صاحبوں نے جاتے ہوئے تختے بھی ساتھ کیے جن میں ایک سیٹ چواین لائی کے لیےمولانا ابوالاعلیٰمودودی کی تصانیف کا بھی تھا۔لیکن زیا دہتر دوستوں نے خود ا پنی تخلیقات سےنوازا۔ ہمارے دوست دیوانہ بھا گلیوری نے اپنا پھڑ کتی ہوئی دل گدازغز لوں کا دیوان اور راتوں کی نیندحرام کرنے والا اردوناول دیتے ہوئے ہیہ تا کید بھی کہان کو ذاتی طور پر ماؤز ہے تنگ کو پہنچانا کسی اور کے ہاتھ مت بھیجنا۔ آج کل او گوں کا عنبار نہیں۔ جہاز صبح چھ بجے جاتا تھا۔لیکن کسی نے کہا کہ جار بجے ہوائی اڈے پر پہنچنا ضروری ہے مطلب اس کامیہ اوا کہ ساڑھے تین بجے سے پہلے گھر ہے کوچ کرواور ڈھائی بچےبستر استراحت سےاٹھ کھڑے ہوئے۔ہم نے یو چھاکوئی ایہاجہاز نہیں كه جم اينے وفت پرعلی الصباح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے آٹھیں اور نا شتہ کرتے بیان کھاتے چیڑی گھماتے دی گیارہ بجے ہوائی اڈے پر چیخ جا ئیں لیکن بی آئی اے کے با کمال لوگوں نے کہ جی نہیں ، ہماری لاجواب پر وازٹھیک چھر بچے روانہ ہوجائے

گ۔ایک بارنو جی میں آئی کہ نہ جائیں۔چین نو مجھی بھی دیکھا جاسکتا ہے۔آج

آما۔ایک بزرگ ہمسائے میں سے تشریف لائے اور کہا کہآ پ کومعلوم ہے میں

دن قیام جانے کیوں کھلتاہے کہنے <u>لگ</u>ے میاں جاؤ، چرمچر کیوں کرتے ہو؟ انہی میں ہے کئی نے ہارے بازو پرامام ضامن بھی باندھ دیا۔ یعنی ہارے نہ جانے کی راہ بالکل ہی مسدود کردی۔ ہم صبح کیسے اٹھے یا اٹھائے گئے ۔اس کی داستان کا یہاں موقع نہیں لیکن ٹھیک حاربجے ہوائی اڈے پر پہنچے۔انظار مخدومی پیرحسام الدین راشدی اور پروفیسروقار تحظیم کا تھا۔چین جانے والے ادیوں کے وفد میں ہم تین کو کرا چی ہے روانہ ہونا تھا۔ تین آ دمی ڈھاکے ہےاں آپ جومیں ملنے تھے۔ پرٹیل ابرا ہیم خان ،کوی جیسم الدین اورڈ اکٹر انعام الحق ۔لاہور ہےا عجاز بٹالوی اور ڈاکٹر وحیدقریشی بھی ڈ اکے پہنچ <u>چکے تھے</u>۔اور یوں پیسارسوں کا قافلہ ڈھاکے میں مکمل ہوکر آگے چلنا تھا۔ جب ہم نے کھڑے کھڑے ایک ٹا نگ کا بوجھ دوسری پر اور دوسری کا پہلی پر منتقل کرتے ہوئے ایک گھنٹہ گزار دیا تو پیرحسام الدین راشدی تشریف لائے ان کے جلو میں ڈاکٹرعبداللہ چغتائی بھی تھے جو یا کستان میں ترکی لُو پی پہننے والے غالبًا آخری مسلمان رہ گئے ہیں۔ دیکھا کہ پڑے پیر صاحب، مخدومناعلی محد راشدی بھی انہیں بدا کرنے آئے ہیں۔ایک دوچینی اورافریقیوں کی ایک ٹولی بھی اس جہاز ہے

رات کی نیند ناحق خراب ہو گی ۔لیکن کچھاوگ جن کو ہمارایا کستان میں مسلسل زیادہ

سمجھاتے ۔اس کی فرخ کا اس کے لیے ترجمہ کرتے ۔ کون کیاسمجھا یہ ہمیں معلوم نہیں ۔ا تنا دیکھا کہ دونوں چپ ہو گئے ۔اب ہمیں انتظار فقط پروفیسر و قاعظیم کا

جار ہی تھی اوران میں ایک صاحب افریقہ کے کسی ملک کے بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔انہیں انگریزی نہ آتی تھی اور پی آئی اے کے آ دمی کوفر کچ میں دخل نہ تھا۔ آخر ڈاکٹر عبداللہ چیفتائی کی ۱۹۳۳ء کی فرکچ سے مسئلہ مل ہوا وہ اس کی انگریزی اسے

تھا۔ساڑھے پانچ بجے تک ان کی راہ دیکھی۔ پھر پی آئی اے والوں نے کہا کہ صاحبو،جلدی چلواندرورنۃ بھی رہ جاؤگے، جہاز چلنے کوہے ۔اب بیہاں کوئی نہیں کوئی ٹیس آئے گا۔ وقار عظیم صاحب کا قصہ بعد میں معلوم ہوا ٹیکٹ پرٹریول ایجنٹ نے بجائے چھ کے ساڑھے چھکاوفت ڈال دیا تھا۔اور وقار صاحب لدے پھندے عزیز وں کے

حلومیں پورے چھ بجے ہوائی اڈے پر پہنچاتو ہماراجہاز پر پرواز کھول چکا تھا۔وقار صاحب کو تین دن کراچی میں چینن کی آگلی پرواز کا انتظار کرنا پڑا۔

صاحب کو تین دن کرا چی میں چین کی آگلی پرواز کاانتظار کرنا پڑا۔ ڈھا کہ میں بیہ جہاز گھنٹہ بھر تھم رتا ہے۔ ہمارے باقی رفیق یہاں ہم سے آن

ملے ۔ پرنسل ابراہیم خان وہی از لی ابدی مہر بان مسکرامٹ لیے کوی جیسم الدین اسی طرح کنگھے سے بینیاز زلفیں اہرائے ۔ ڈاکٹر انعام الحق بنے شخنے ۔ اعجاز بٹالوی بھی

اور ڈاکٹر وحید قریش بھی۔ ڈھا کہ ہے اس جہاز کو پر واز کئے بس اتن ہی دریگی ہوگی جتنی کراچی ہے ڈھا کہ پہنچنے میں کہائیر ہوٹش نے اعلان کیاصاحبان اپنے حفاظتی بند ہا ندھ لیجئے اورسگریٹ جھا دیجئے۔ چند لمحے میں آپ کنیٹن کے ہوائی اڈے پر

یہ ائیر ہوسٹس دیکھنے میں چینی گئی تھی لیکن بوتی انگریزی کے علاوہ اردو بھی تھیں۔ آخر ہمت کرکے ہمارے ایک ساتھی نے ان کا اتا پتہ ہی بوچھ ہی لیا۔وہ کراچی کے سندا الجندوں میں ستھیس لینن اکستانی چینی۔ڈھا کہ سے چین جہاز جاتا

رہنے والے چینیوں میں سے تھیں، لیعنی پاکستانی چینی۔ ڈھا کہ سے چین جہاز جاتا ہے والے اس میں پورے مسافر شائد ہی بھی ہوتے ہوں۔ بہت می ششتیں خالی جاتی ہیں۔ ہمارے دوست ڈاکٹر وحیوتر کثی کے ساتھو لی نشست خالی تھی اس پر انھوں نے اپنی ٹو پی اتارکرر کھودی۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب اسے اٹھا لیجئے۔ ورنداس نشارنہ سے حارج کر لیں گے۔ جمارے کہنے کوؤ آئییں اعتبارنہ سے حارج کر لیں گے۔ جمارے کہنے کوؤ آئییں اعتبارنہ

ہیں۔،ہورے دوسے دور سے در سے بہا کہ جناب اسے اٹھا لیجئے۔ورنداس نے اپنی ٹوپی اتارکرر کھودی۔ہم نے ان سے کہا کہ جناب اسے اٹھا لیجئے۔ورنداس نشست کا کرایہ بھی وہ آپ سے چارج کرلیں گے۔ہمارے کہنے کوتو آئییں اعتبار نہ آیا لیکن جب انجاز بٹالوی نے اور راشدی صاحب نے بھی ہماری تائید کی تو آئیں یقین آگیا اور بقیہ سفر میں وہ پی آئی اے کی غیر معقولیت پر تبھرہ کرتے ہوئے اپنی ٹوپی اپنے سر پرد کھے رہے۔

ا بنی گھڑی میں کرا جی کا ٹائم رہنے دیا تھااورا عجاز نے ڈھا کہ کا۔ ہماری گھڑی کے چھ بچے تنظین کا نائم تھا۔ چین کا ٹائم مغربی یا کستان کے ٹائم سے تین گھنٹے آگے ہے۔اس کینے وابھی ناشتہ پیٹ میں موجودتھا کہ کنچ کانائم ہوگیااوراس کے فوراً بعد سہ پہر کی جائے آگئی اورجلد ہی شنگھائی پہنچتے ہی رات کا کھانا کھانا پڑ گیا۔ بے شک اس وقت شنگھائی میں آٹھ بچے تھے لیکن ہمارے معدے کو بیہ باریکیاں کیامعلوم کراچی میں تو ابھی یا پنج بجے شام ہی کاعمل تھا۔ ایک دورواز تو ہم یو نہی وقتوں کے فرق کے مخصے میں گرفتار رہے۔ایک بج کنچ پر بیٹھتے اور یاد آتا کہ ابھی تو کرا چی کے دیں بچے ہیں ہتو بھوک آ دھی رہ جاتی اورضح آ ٹھ بچے اٹھتے اورسو پیتے کہ کراچی میں ابھی یا نچ کاعمل ہے اورلوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوں گے تو ہے اختیار وطن عزیز بر رشک آتا لیکن چند دن میں انہیں میں شیر وشکر ہو گئے بلکہ یول کہیے کہ چینی ہو گئے ۔ كنيثن ..... قديم تاريخ كامين اورانقلا في تحريكون كالَّهواره جارے سامنے حد نظرتک پھیلاتھا۔ یہیں مغربیوں کے قدم پہلے پہل آئے۔ یہیں چین کے ایک با ہمت محبّ وطن عہدے دارنے ۱۹۳۹ء میں افیم کی وہ بیس ہزار پٹییاں برسر عام نذر آتش کر دیں جوابیٹ انڈیا کمپنی کے تاجر چینوں کوافیمی بنانے کے لیے زبردی لانے برمصر تھے اور جس ہےمشہور جنگ افیم کا آغاز ہوا۔ جس میں چین کی شکست

اور یوں جب ہماری گھڑی میں چھ، پیر صاحب کی گھڑی میں تین اور اعجاز کی گھڑی میں چارنج رہے تھے ہم نے کنٹین کی پہلی جھلک دیکھی۔ پیر صاحب نے

آئبیں ملک کو لوٹنے کھسوٹنے اور من مانی کرنے کا موقع ملا۔ یمبیں ۱۹۴۷ء میں چیا نگ کائی شیک نے ہزاروں انقلابیوں کو ایک دن میں تدشیخ کر دیا اور کنیٹن کی سڑ کیس مدتوں خون شہیداں سے رنگیں رہیں۔ای شہر میں عہدرسالت کے ایک

کے بعد انگریزوں ،امریکنوں اور دوسر مے مغربی ملکوں کے قدم چین میں جم گئے اور

حاتم طائی کے نقش قدم پر کیشن کاموسماس روزطر فیخوش گواراورفرح ناک تھا۔باول جھائے تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔مکان ، درخت ، یو دے بھی ہےمعلوم ہوتا تھا کہ ہم ڈھاکے میں ہیں۔اگر پیکنگ چین کاراولپنڈ یاورشنگھائی چین کالاہور ہے تو کینٹن کوچین کا ڈھا کہ کہیے،اس سے پہلے ایک شہراور دیکھا تھا کہ ڈھاکے کو چھیاؤا سے نکالو۔ نەصرف سڑ کمیں، مکان، برند، جرند، بودے، درخت کھل، کھول عین مین ڈھاکے کی تصویر تھے بلکہ لوگوں کو دیکھ کریہ گمان اورمضبوط ہوتا تھا۔وہ شہرتھا کولہو۔ کیشن میں یہ بات اس حد تک نہ تھی لیکن ایک گونہ مثنا بہت تھی ضرور \_ دونوں ہے مشرق بعيديت صاف جعلكتي تتحى جب كدلا موراوركرا جي كا آب وموائي اورجغرافيائي رشتہ شرق وسطیٰ ہے ہے۔ كبينن مين ہماري آمد كي كسي كواطلاع نبقى كيونكه ہماري منزل نو پيكنگ تھي لہذا آزادانہ گھومتے کچرے۔ دیکھا کہ ہوائی اڈے کے میدان میں سیکڑوں بیمیاں

ر نگارنگ یوشا کیس پہنے ہیر بہوٹیاں بنی ہاتھوں میں تجرے لیے پریڈ یاکسی پریڈ سی

ریہرسل کررہی ہیں۔ہوائی اڈے کےصدر دروازے سے باہر جھا نک کر دیکھا تو اورالیی ہی کئی ٹولیاں نظر آئیں اور پھران ٹولیاں میں اضافہ ہوتا گیا۔اب ہم سمجھ گئے کہوئی بڑا آ دمی آنے والایا جانے والا ہے۔ایک دوآ دمیوں سے یو جھاتو پید چلا

غازی کے نقوش یا بھی ثبت ہیں ۔ یعنی رسول اللہ کے ایک صحابی الی و قاص کاروضہ

مطهر ہے۔ جنھوں نے مشرق بعدی کے اس دریار دور میں اسلام کالو دا کا شت کیا۔ لیکن آج اس شہر پر ہماری فقط نظر سے خوش گز رہے تھی ۔ یہاں ہمیں کچھ دن بعد آنا اور چند دن تُشہر بنا اور زیار تیں کرنا تھا۔ اس وقت نوفقط ہوائی اڈے پر گھٹے بحر کو قیام تھا لیکن اس ایک گھٹے میں چثم شوق نے وہ نظارہ یہاں دیکھا کہ بھی نہ بھولے گا۔ یمی

ہمارے سفر کا دیبا چہاور نقطہ آغاز ثابت ہوا۔

گا۔
اس وفد میں ہمارے کی شناسااور دوست تھے۔ بعض آرشٹ سے بھی دعاسلام تھی۔ نذیر بیگم نظر آئیں کہ چین کی شناسااور دوست تھے۔ بعض آرشٹ سے بھی دعاسلام تھی۔ نذیر بیگم نظر آئیں کہ چین کی شنڈی آب و ہوانے ان کو بیر بہوٹی بنارکھا تھا۔ فردوی نیگم کو بھی پچپانا۔ پاکستان کونسل لا ہور کی ڈائر یکٹر فرح نگارعزیز سے بھی یا د اللہ تھی۔ انہوں نے ہائیں کہدکرا عجاز کو آلیا۔ وفد کے لیڈرظل الرحلن کہ ڈھا کہ ریڈیو سٹیشن کے ڈائر یکٹر ہیں۔ ہمارے پرانے دوست ہیں ان سے مصافحے اور معاشے سٹیشن کے ڈائر یکٹر ہیں۔ ہمارے پرانے دوست ہیں ان سے مصافحے اور معاشے کی منزل طے ہوئی تو بولے تم کہاں؟
ہم نے کہا میاں بی ایپر دنیا کارواں ہرائے۔ کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ حس کام سے تم آئے ہیں۔ وہ ہے اس ہمایہ قدیم سے کچرل بیسا ہوتا ہے۔ کسی کام سے تم آئے تھا ہی ہے تھا کی ہے تھا کی ہے تھا کی ہے تھا کی ۔ تھی اور میں بات کی۔ رقی اور

موسیقی، وہ ہر جگہ جھی جاتی ہے ہم لکھنے لکھانے والے ترجمانوں کے متاج ہوں گے

اب دونوں وفدوں کے لوگ مل جل گئے ،آنے والوں نے جانے والوں ہے

کیکن خیر،میاں آزاد دیکھیںگے۔

کوئی و فدائی جہاز سے روانہ ہوگا۔ایخ میں ہوائی اڈے کے ایک اور ہر آمدے میں ایک سکھ کھڑ انظر آیا۔ سکھ اور چین میں! ہم نے قریب جا کر دیکھا کہا ہے سائیں

خمیسوخاںالغورےوالے تھے۔بڑے تیاک سے سلام علیک ہوئی اور یہ جمید کھلا کہ

یا کستان کا ثقافتی وفدہے۔ابھی و داعی رسول سے فارغ ہوکرا نظارگاہ سے برآمد ہو

تلاش میں کھویا جاتا ہے۔ خیسوخاں نے کہا کہ سائیں ہم نے توالیے آدمی زندگی میں مجھی نہ دیکھے،ایک اور آرٹشٹ بولے ایسے دوست اور مہمان نواز نہ دیکھے نہ سنے۔ جومجت ان لوگوں نے ہم پر نچھاور کی ہے بیان سے باہرہے فرخ عزیز نے کہا ہم

یو چھا کہ چین کیسایایا؟ کیسے ہیں اس دریا کے لوگ؟ جس سے خطاب کرولفظوں کی

مبین بتاتے تم لوگ خود دیکھو کیکن وفور جذبات میں سب سے بے حال و بی نظر آتی

اور بے شک آنے والی کتاب کا دیباچہ ہم نے وہیں دکھے لیا بے بنی اور پاکستانی آرشٹ مغنی اور رقاص بار بار بغل گیر ہور ہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ جہاز کا وقت

ہور ہا تھالیکن ایک دوسرے سے جدا نہ ہو رہے تھے۔ جوان جہان لڑ کیاں ہرہ کے ماروں کی طرح زاروں قطار رور بی تھیں ۔ فردوی بیگم کے آنسو نہ تھیتے تھے۔ سب

کے سب گلد متنوں، کیولوں اور انواع واقسام کے تحفوں سے لدے تھے۔ باہر ہاجا

نجَ رہاتھا ۔کرنب ہورے تھے، کچھ کھلاڑی کاغذ کاایک بڑاا ژ دھالیے کہ چین کاقو می نشان ہے۔اینے خاص طربیہانداز میں اسے نجارے تھے۔اب یہ سبالوگ

رخصت کرنے والوں کی دورویہ قطار میں ہےجلوس کیصورت میں گزرے ۔ان کے پیچیے پیچیےاں انداز رفعتی کوتقریب پذیرائی بنا کرہم بھی طے ۔اور کچھ کجرے،

کی چینعرے اور بہت می تالیاں ہمارے بھی حصے میں آئیں۔ صاحبو! یا کستان سے چین، جہاز ہفتے میں دو جاتا ہے۔ایک بار ڈھاکے سے

شنگھائی وہاں سے کینٹن اور کچر ڈھا کہوا پس ۔ دوسری بار ڈھا کہ سے پہلے کینٹن ، پھرشنگھائی اوروہاں ہےسیدھاڈ ھاکے ۔اس روزیہ دوسری پروازتھی ۔لہذ اشنگھائی

تک ان یا کتانی دوستوں کی معیت رہی ۔راستے میں پیرصاحب کے حکم سےخیسو خان دیر تک الغوز ہ سایا کیے، ساں باندھ دیا۔ شنگھائی میں اتر نے نوظل الرحمٰن نے کہا متمہارااوورکوٹ کہاں ہے؟ ہم نے کہا

اوور کوٹ تو جارے پاس بھی شدتھا اور پہاں اس کی کیاضرورت، بیسوٹ کیا کافی خہیں؟اورسوئٹرنجھی ایک ہے۔

بو لے تہمارے مرضی دیوارچین دیکھنے جاؤگے تو تہماری قلفی جھ گ ۔

تلفی ہمیں پیند ہے۔ بشر طیکہ ہماری اپنی نہ ہو۔ لہذا ہم نے کھڑے کھڑے ظل

الرحمٰن کا اوورکوٹ اتر والیا۔ بولےشوق سے لے جاؤلیکن واپس کر دینا اور کہیں

بھول ندآنا۔

اختیارہ بس دیئے۔ بولے خیرصاحب بیباں بھولنے کا امکان ٹیس۔ آپ ہزار بھولیں پہلوگ ٹیس بھولنے دیں گے۔ اس سڑی ہوئی ٹو پی کو لیجئے جوآپ میرے سر پر دکھیے

اس بران کے وفد کے ایک مغنی کہ لا ہور کے تھے لیکن ان کانا منہیں معلوم ، ہے

رہے ہیں اسے میں لے تو آیا تھالیکن چونکہ دوسری بھی موجودتھی لہذا اسے پیکنگ کے ایک ہوٹل میں بچینک دیا۔ انہوں نے میرے پیچھے ہا تک چو بھی دی۔ ہا تگ چو میں میں اسے ایک پارک میں پنٹی چھوڑ آیا، کسی نے اٹھا کر جھاڑ یو نچھ کریہاں کینٹن بجیج دی۔ اب ڈھا کے میں جاکراسے چھٹکا را حاصل کروں گاعذاب بن گئی ہے

میرے لیے

شنگھائی ..... وہشم غدار کہ انقلاب سے پہلے اپنے قبہ خانوں ، نائٹ کلبوں اہل یورپ کے استحصال اور مقامی باشندوں کی کلبت اور افلاس کی بنا پر سینہ چین کا ناسور کہاتا تھا۔ حد نظر تک ہمارے سامنے پھیلا تھا۔ یہ ہمارے سفر کا دوسر اپڑاؤ تھا یعنی مسلح چلیں گے دم لے کر۔ یہاں شنگھائی کہ انجمن مصنفین کی طرف سے ایک صاحبہ مسلح چلیں گے دم لے کر۔ یہاں شنگھائی کہ انجمن مصنفین کی طرف سے ایک صاحبہ

ہے۔ میں سے دورات رہیں میں مان وغیرہ چیٹر وائے کے لیے انہوں نے لکٹ ہم مارے خیر مقدم کوموجود تحص - سامان وغیرہ چیٹر وائے کے لیے انہوں نے لکٹ ہم سے لے لیے اور کہا اس دوران میں ماحضر تناول فر مائے۔

پہلی مزول کے اس شاند اراور دلکشاریستوان میں پیہ طے کرتے اور آپس میں بخت کرتے کا ور آپس میں بخت کرتے کے اور آپس میں بخت کرتے کے بیش کی اس بندرہ منٹ کرتے کے بیش کھانے میں احتیاط کی وجہ پیھی کیر جمان کوئی آس پاس ندتھا۔ اور جم میں سے مینڈ ک وغیرہ کوئی ندکھانا تھا۔ خیر بندرہ منٹ بعد جو بھی کھانا آیا خواہوہ

ہم یں سے پید حویرہ وں مدی مات بریست کے است کا معالی کے اور کے لیے سب نے بڑی رغبت سے نوش چین کا تھایا معلم لیا وراب ہم پھر سفر کے لیے تیار تھے۔ شنگھائی سے پیکنگ کے لیے چینی فضائی کمپنی کاجہاز تھا۔

حاتم طائی کے قصوں میں پڑھا تھا۔اینے دوست منبر شامی کی محبوبہ کے ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس اولواعزم کو بیاں بھی آنا بڑا تھا۔ مارکو بولو بیاں بارھویں صدی عیسویں میں آتا ہے اور قباائی خال کے دربار میں سندوخلعت یا تا ہے۔وطن واپس جا کراس شہر کا حوال اس نے رقم کیا تو زمانہ وسطیٰ کے پورپ نے جوابھی جہالت اور ندلت کی دلدل میں تھا۔اسے دنیا کے سب سے بڑے جھو لے کے لفنب سے نوازا۔ابن لطوطہاں کے کوئی آدھی صدی بعد آتا ہے اوراب ہماری باری ہے۔لیکن ہم تو کراچی ہے صبح چلے اور مہنتے کھیلتے ، حیائے بیتے ، کیچ کھاتے ، حفاظتی بند کھو گئے باندھتے شام کو پیکنگ میں جااترے ۔مارکو بولوکواس مسافت میں کی برس گےاور پھراس عرصے میں نہاس کو پیچھے والوں کی خبرتھی نہ پیچھے والوں کو اس کی۔ بلکہ قبلائی خان نے خطا کی ۔ایک شمزادی کو دلین بنا کرامران کے ایک شنرا دے کے لیے مارکو یا لو کی معیت میں بھیجا تو منزل پر پینچنے پریۃ چلا کہ شمرا دہ نامدار کووفات یا ئے تو مدت ہوئی۔ خیر سفران لوگوں کا حق تھا۔ ٹکٹ کٹا کریل جھیکتے میں زمین کی طنامیں تھینچ لینا سائنس کا مال تو ہوا، جارا تو نہ ہوا۔ پیکنگ کے ہوائی اڈے پر چینی ادیوں کا ایک ایرا جھا خیر مقدم کوموجود تھا۔

پیکنگ جانے والے اس جہاز میں ہمارے علاوہ پس وو چاراورمسافر تھے۔ایک

تنفی منیلژ کیا ئیر ہوسٹس تقی \_ برس بندرہ یا کہ بولہ کا من کم از کم ہماراا ندازہ یہی تفا

لیکن اس سے پوچھا، تو اس نے بائیس سال بتائے ۔ہمیں چین کے قیام میں بار ہا شبہ ہوا کہ جس طرح ہمارے ہاں آ دا ہمجلس کا تقاضا ہے کہ اپنی عمر پانچ سات برس کم کر کے بتا ؤ،خصوصاً آپ خاتو ن ہیں تو اس طرح چین کے ضابطہ اخلاق کے بموجب اپنی عمر بڑھا کر بتانا مستحن خیال کیا جاتا ہوگا۔لیکن چھتی پر چھیقت پر نگلی کہ

یہ لوگ بدن چور ہیں۔ ہیں کوا کب کچے نظر آتے ہیں کچھے لیکن صاحبوءاب گفتگو کے دفتر نہ کرو کہ شہروں کا شہر پیکنگ آیا جاتا ہے۔وہ پیکن جس کا ذکر ہم نے پہلے پہل

روم میں صوفوں پر جا بیٹھے۔ یہاں فوراُہی جائے آگئی۔ چینی جائے جس میں نہ چینی ہوتی ہے نہ دو دھاور جو ہماری واپسی تک ہماری رگوں میں گیلوں کی مقدار میں دوڑ ربی تھی۔میز بانوں نے اپنا تعارف کرایا۔یہ رکی کارروائی تھی ۔ سنتے گئے اور ہوں ہاں کرتے گئے ۔انگی صبح تک سب ایک دوسرے کانام بھول چکے تھے۔مہمانوں کا تعارف کرانا ہمیشہ ہمارے ذمہ رہا۔ کیونکہ وفد کے لیڈر اراکین کے ناموں اور كامول سے ابھی پوری طرح واقف نہ تھے۔ ا یک آ دھ جگدالبتہ ٹمع ان کے سامنے پیچی تو نہوں نے ہمیں یا کستان کاممتاز اور مشهور ماول نوليل قرار ديا اور چونکه تر ديد کرما خلاف آ داب تھا۔لهذا ايک ميزيان کے اشتیاق آمیز استفسار کے جواب میں ہمیں اپنے ناولوں (آگ کا دریا ،خدا کی نستی ، آنگن وغیرہ ) کی تعداد بتانی پڑی۔وہ ان تصانیف کے نام بھی نوٹ کرنا چاہتے تھے کیکن ہم نے ازراہ انکسارکہا کہاس کی چندال ضرورت نہیں۔ یرٹیل ابراہیم خان جارے بار بار کے تعارف کے باوجوداہل چین کے لیے مسٹرخان ہی رہےاورکو یہی گمان رہا کہ یا کستان میں خان کے نام کے بھی لوگ ابوب خال،صبورخال،خیسوخال وغیرہ ان کے اعزہ میں جسیم الدین کووہ لوگ مسٹرالدین کہنے برمصر تھے آخر ہم نے کہاان کوفقط جسیم کہدلیا کرو ۔کوئی بےحرمتی کا احمّال نہیں ۔راشدی صاحب کے نام سے انہوں نے صرف الف گرایا کہ یوں بھی حرف علت ہےاورحسب ضرورت ہمارے ماں بھی گرایا جا سکتا ہے ۔ڈاکٹرا نعام الحق کومسٹر مِک ہونا ہی تھا۔ڈاکٹر قریثی فقط ڈاکٹر کوائی جی ہے رہے۔وقارعظیم صاحب مسٹمظیم ہے آگے نہ بڑھے بلکہ ہمارے رکیس وفد نے نہ جانے کیوں ان کو آخرتک باقر عزمی ہی کہتے رہے۔ا عاز بٹالوی کوئسی نے مسٹر باٹلوی کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ ہم نے کہااور رکھووطن کی نسبت ۔اچھے خاصےاعجاز سے باٹلوی بن گئے لیکن

ٹکٹ ہمارے ان میں ہے ایک صاحب نے سنجالے اور ہم ایک مکلّف ویٹنگ

شائی چین میں خوشگوارسر دی کے گئے جاتے ہیں ورنہ مہینہ بھر پہلے تک تو ہر ف ہاری
اورسر دی نے لوگوں کومرزا پھویا بنا گھروں میں مقید کررکھا تھا۔ آدھی رات کا عمل تھا
لیکن سرٹوں کے دورہ بیکا م کرنے والے کام کررہے تھے۔روشنی کے برٹ بے برٹ بے
ہنڈے رات کوون بنائے ہوئے تھے۔ٹریکٹر اور بل دو ڈزر ٹروشاں اور رواں دواں
ہنڈے مولوی مجھ حسین آزاد کی تظم' رات کا سمال باوا آئی جس میں شب کاسرور چور تک
کواس کے فرائض منصی سے غافل کر کے سال دیتا ہے اور بیہاں شاہ تک بیدار تھے
اور ملک کی دولت بیدار میں اضافے کی دھن میں میک شبھیکارہے تھے۔
لیکن ہم تو دیار دور کے مہمان تھے اور نینہ ہمیں بیاری تھی۔ گئے ہی کو ہے اور
راہیں سے کرتے ہم ایک عظیم الشان ممارت کی دائیز پر تھے۔ چینی میں کیانام ہے؟

پەنۋېمىيى ئېھى ياد خەربالىكىن دائكى امن كى شاہراه پريە پوئل يا قيام گاەقو مى اقليتۇ ب كا

ہوشل کہااتی ہے۔اول در ہے کا ہوئل۔ کمرے پہلے سے مقرر تھے۔ کپڑے بدلنے کے بعد ہم پہلی نہ طے کریائے تھے کہ آج کون ساخواب دیکھاجائے کہ نندیا دیوی

ص ۱۸م ۱۹ ایا کستانی فنکارا یک چینی آرشٹ کی نظر میں

نے ہماری ہنگھیں موند دیں۔

وہ ای میں خوش تھے۔ہمارانا م سب کوآسان نظر آیا۔مسٹر انٹآ ءبولنے میں سبٹھیک تھالیکن اس لکھے کوکوئی پڑھتا تھا تو مسٹر ہنسایا اینسا بن جا تا تھا۔مسٹر کے لیےان کے

گیارہ ساڑھے گیارہ بچے ہوں گے کہ ہم فرودگاہ سے قیام گاہ کو چلے۔خاصی

مسانت تھی اور شنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہاریل کی بیسیویں کا ذکر ہے اور بہایام

ہاں کوئی لفظ جوصاحب کی طرح نام کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں۔

کچھ چین کے الد دینوں اور جنوں کے ہارے میں یرانی حکایت ہے کہایک پیرمرد دقیانوں ،بڑھے چھوں ،ستراس برس کائن ، اللہ اللہ کرنے کے دن ،اپنے گھر کے باہر آموں کا پیڑ لگار ہے تھے، ایک را گہیر ،تو کون میں خواہ مخواہ کھڑا ہوکر ویکھنے لگا۔امابعد بولا کہ بابااب کے دن اور تمہاری

زندگی ہے۔ان درختوں کا پھل کھانے کو زندہ جھوڑا ہی رہو گے۔ ناحق کو زحت اٹھاتے ہو ۔بڑےمیاں نے بھوؤں کی جھالریں ہٹا کراجنبی کودیکھااورکہا کہ بیتناور

جغادری درخت جن کے پھل میں نے کھائے اور کھاتا ہوں ممبرے بر کھوں نے لگائے تھے، جولگار ہاہوں اس کا پھل میرے بچے پوتے کھائیں گے۔

ورخت لگانا ایک ممبل ہے۔ہم آج جس چیز کی بناڈالنے میں خواہ کوئی باغ ہے

یاصنعت ہے یا نظام ہے بضروری نہیں کہاس کا پھل کھانے کو ہم خودزند ہ رہیں۔ بیہ بات ہوتی تو ماؤزے تنگ اوراس کے ساتھیوں کو جوٹمر کے آخری مرسمل میں ہیں بھی

ا نے کشٹ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوتی ۔مزے ہے سوئٹڑ رلینڈ کے بنکول میں موٹی موٹی رقمیں جمع کرا کے میش کرتے۔ جائیدا دیں بناتے اور جب بھی عوام کی طرف

ہے کوئی خطرہ پیدا ہوتا۔ سات سمندریا رہے خدائی فوجدا رکو بلاتے کہ بھیجو چھپن کروڑ

کی چوٹھائی۔ آ وَفوجی اڈے بناؤ اوراینے وفاداروں کی پیثت پناہی کاحق ادا کرو۔ چھخو دکھاؤ کچھ ہمیں کھلاؤ۔

کین دوستو! بیموقع اس قسم کی گفتگو کاخبیں۔ بیتو سیر پانچویں درویش کی ہے اور تقریب اس ذکر کا می*ر که پیلے* ہی روز جوہم پیکنگ کی سڑ کوں پر <u>نکلے</u> تو کیا دیکھتے ہیں کہاسکول کےلڑکوں کےغول کےغول ٹہنیاں، یو دے بقلمیں اور پیڑ ہاتھوں میں

اٹھائے شجر کاری میں مصروف ہیں ۔ چیروں پر ذوق وثوق اور چلباا ہٹ ۔ایک ہے

دوسرابازی لے جانے کی پوری کشش کررہا ہے۔ ہمیں وہ دن یا دآ گئے جب برائمر ی

کی جماعتوں میں پڑھتے ہوئے ہاری پوری کلاس کھیتوں میں نکل جاتی تھی اور دودو

مضافات کے کمیونوں میں جا کرمبزیاں اور فصلیں بوتے اور کاشت کرتے ہیں۔ سیہ رضا کار جھتے وہ کام کرتے ہیں جوتخواہ دار کارگر صلے کے عوض نہ کرسکیں ۔ان کو نہ کہیں ہے کھانا ملتا ہے نہ کوئی اور ہولت۔ دیکھا کہ کھانے کی پوٹلیاں ساتھ ہیں اور پیدل مارچ کررہے ہیں۔ کہیں کوئی ٹرک یاس ہے گز را تو لفٹ دے دی۔ بعض او قات تو پیلوگ ایک دو دل نہیں بلکہ ہفتے ہفتے بھر کے لیے با ہرنگل جاشیہ یں۔ ہا تک چوکے جائے کے باغول کے کیمون میں ہم نے ایسی بی ایک جمعیت دیکھی ۔ بہلوگ گھروں سے یا کچیا کچ سات سات رویے لے کر نگلے تھے۔ کام کرتے تھے، کھیلتے تھے۔سابید دیوار میں آرا مکرتے تھے اور جس روزوہ ہمیں ملے میں ان کے بستر ایک ٹڑک پر بار تھے۔اس میں بھی قرار دادیتھی کہ سامان پیڑک ایک خاص منزل پر پہنچا وے گالیکن ساری نفری خود مارچ کرتی جائے گی۔ 1<u>90۸ء ت</u>ک پیکنگ میں خال خال درخت نظر آتے تھے کیکن <u>۲۹ ۱</u>۹ ء تک اس شہر میں نوے لاکھ درخت لگ چکے تھے اس کے بعد جو لگے ان کی گنتی معلوم نہیں۔ کیکن تعدادا یک کروڑ ہے او ہر ہو گی۔ بیلوگ سڑک کے دو روبیہ فاصلے فاصلے ہے ا یک درخت لگانے پراکتفانہیں کرتے بلکہ بعض جگہ یا کچ یا کچ سات سات متوازی قطاریں چلی گئی ہیں ایس بھی شاہرا ہیں ہیں جن کے کنارے بیس بیس قطاریں ایک کے پیچھےایک چکی گئی ہیں۔ درخت نہیں جنگل کہیے۔شہر کے مرکز میں ان لوگوں نے چھوٹے پیڑ کاشت کرنے اور پھر سالوں انتظار کرنے کے بجائے یہ کیا کہ قدم آدم

بلکہ اس سے ڈیوڑھے دگنے درخت اکھاڑ لائے۔ پنجانی میں نو اسے چلکلی نکالنا

میں تک یو بلی کاٹی چلی جاتی تھی۔ یہ ایک خار دار ابوٹی ہوتی ہے جو پھیل جائے تو فصل کو بڑا نقصان کرتی ہے۔اس عالم میں نہ دھوپ کا خیال ہوتا تھا نہ کسی صلے کی

تو تع۔ سویہی جذبہ ہم نے ان سیکڑوں ہزاروں طالب ملموں میں دیکھا جوسڑکوں کے گرد درخت لگاتے ہیں۔ جائے کے باغوں میں جا کر جائے جنتے ہیں اور

بھی نکا لی جاتی ہے۔ ماسکو میں عمارتوں کی عمارتیں ، بلاکوں کے بلاک، کھود کران کے بنچے آئی شہیر پھنسا کراوران میں پہے لگا کر کہیں کے کہیں نتقل کر دینے گئے لیکن بیمال درختوں كاذكر بے ـراً هے پہلے كھود كيے جاتے ہيں كرين درخت كوا شاكراس ميں ركھ ديتى ہاورٹی برابر کرکے پانی دے دیا جاتا ہے۔چندروز میں وہ جم جاتا ہے جیسے یا پخ سات پہلے نگاہو۔ بیا حوال ہم نےصرف پیکنگ میں نہیں سجی شہروں اورقصبوں میں و یکھا۔ دعوتوں میں کہیں جام صحت تجویز کرنے کاموقع آیا تو ہم نے چین کے درخت کاروں ہی کے نام کیا جوسر کول اور کھیتوں میں فصلیں اور پیڑ کاشت کرر ہے ہیں اور بے وہنوں میں عزم خود داری اور محنت دوی کے نونہال ۔ جغادری اور دیو ہیت عمارتوں کی تغییر بھی اس ذوق تغییر کا دوسرا پہلو ہے۔ 1989ء میں چین کے انقلاب کی دمویں سالگرہ تھی۔1984ء کے اواخر میں اس تقریب سے پیکنگ کے لوگوں نے عزم کیا کہوہ دی عظیم الثان عمارتیں بنا ئیں گے اور دی مہینے کے اندر بنائیں گے ۔تا کہ کم اکتوبر 1909ء کو دسویں یوم انقلاب بروہ تیارملیں ۔ان عمارتوں کی وسعت کا اندازہ کرنا ہوتو پیہ جائے کہایک ایک میں اسٹیٹ بنک اور نیشنل بنک کی گئی گئی عمارتیں ساجا کیں قمر ہاؤس کی ہی بلڈنگیس تو جانے کتنی ہوں گی۔ان دس عمارتوں میں ایک توعوام کا تالا رمخطیم ہے جواپنی وسعت میں شاید دنیا بھر میں نظر شدر کھتا ہو۔ کوئی بڑاغیر ملکی مہمان ،صدرمملکت یا وزیر اعظم

کہتے ہیں ار دواصطلاح معلوم نہیں چ**لک**ی تو آج کل درختوں بی کی نہیں ممارتوں کی

اندازہ اس سے بیجئے کہ پانچ ہزاراً دمی بیٹر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہال کی بالکو نیوں میں در ہزاراً دمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور سیدو رہالکنیاں بلاستونوں کے قائم ہیں۔ ابھی حال ہی میں افر وایشیائی مصنفوں کی جو ہنگا می اجلاس ہوا اور جس میں

وغیرہ آئے یا کوئی اہم تقریب ہوتو اس میں جلسہ ہوتا ہے۔اس کے کمرہ طعام کا

بالکنی ہے نیچے انتظار رکنے والے امراء وزرا اور حکام ملکت کو تھینکے جاتے تھے۔ عوا می جمہوریہ چین کااعلان بھی ماؤز ہے تن اوراس کے رفیقوں نے اس بالکنی ہے کیا اوراس کار چم بھی پہلی ہار یہیں کھلا۔جس کی یا دگار بھی قائم ہے۔ پہلے یہاں کچھ چھوٹی موٹی عمارتیں تھیں اب ان کی جگہ ایک بہت وسیع چوک ہے جس میں خاص موقعوں پر پریڈ بھی ہوتی ہے۔اس چوک کو پیکنگ بلکہ چین کا دل کہیے۔عوام کا تالار عظیم ای کے ایک پہلو ہروا تع ہے۔اور بالقابل پہلو ہرچین کی تاریخ اور چین کے انقلاب کے ڈھنڈار عجائب خانے ہیں۔ تالاعظیم کی وسعت اور اسلوب تعمر نے بہت ہےمغر فی مبصروں کو حیران کیا ہے۔ان میں ایک صاحب لکھتے ہیں کہ صوتیات کاکوئی مسلم یا مروج اصول ایسانہیں جس سے انحراف نہ کیا گیا ہو۔ اس کے باوجود اس کے ہر جھے میں آواز یکسال طور پرسنی جاسکتی ہے۔ مال کی دس ہزارنشستوں میں ہے ہرایک کے پیچھے ایک نھا سا مائیکرونون چھیا ہوا ہے۔ ہرنشست کے ساتھ کانوں کولگا کرمختلف زبانوں میں ترجمہ سننے کے آلات بھی گلے میں اگر تقریر چینی زبان میں ہور ہی ہے تو جا ہے اس کاتر جمدا نگریز ی میں سننے جا ہے روی میں ۔ کچھ اورزبانوں کا بھی انتظام ہے مغقظ ایک بٹن وبانا ہوگا۔ اس عمارت کی تغییر میں چو دہ ہزارآ دی ، کار یگراور کارند بےوغیر ہ نؤ لگے ہی تھے کیکن پیکنگ کے لوگ بھی رضا کارانہ آ کر کام میں جٹ گئے ۔شاموں کواوراتوار وغیرہ کو ہزاروں شہری آ کر ہاتھ بٹاتے رہے اور فخر ہے کہتے ہیں ہاں ہمارا ہاتھ بھی

اس کی تعمیر میں ہے۔ فلکس گرین کہتا ہے کہا گریہ ہاں دس سال میں بھھی یا پیشکیل

کو پہنچتا ہے تو تعمیرات کا ایک شاندار کارنامہ قراریا تا لیکن دی ماہ میں اس کا مبنا

پاکستان کے نمائند ہے بھی شریک ہوئے ان کی دفوت بھی وزیراعظم چوائین لائی نے اس عمارت میں کی۔ پیکنگ کا مرکز تائی این من چوک ہے بیبال ایک پرانا تاریخی ورواز ہے ۔جس کے چیچے شاہی محلات ہیں۔ پرنا سے زمانے میں شاہی فرمان اس

ایک بچوبہ ہے کم نہیں۔ یمی تیر دوسر ی عمارتو ل کود کیچکر ہوتا ہے جوان دی ماہ میں بنیں \_ چین کی تاریخ

اورانقلاب کے علائب گھروں کا ذکر ہم تفصیل ہے آگے جل کرکریں گے ۔انہیں

و کیچر کبھی اللہ کی فذرت یاد آتی ہے۔ قومتوں کا کل بھی اپنی شان کی ایک ہی ممارت

ہے۔اورہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ ہوئل بھی جس میں ہم قیام فر ماتھے،ای منصوبے

میں شامل تھا۔ پیکنگ کا نیا اور بے مثال ریلوے شیشن بھی انہیں دی ماہ میں بنا، ملکہ دی ماہ نہیں ساڑھے ساہ ماہ میں۔اس کے متعلق بھی جارا اندازہ ہے کہ اگر یا خچ سات برس میں ہے تو قابل تعریف کارگزاری ہو گی لیکن ساڑ ھے سات ماہ میں؟ اگر لوگ آنگھوں دیکھی نہ کہیں تو مجھی یقین نہ آئے ۔ ایک صاحب ۱۹۵۸ء کے

۔ ۱۹۵۹ء کے یوم انقلاب پر گئے تو جیرانی ہی جیرانی ۔الد دین نے اپنی عروس کے

لیےرات بھر میں محل کھڑا کر دیا تھا جواس کے جراغ کے جن کا کارنامہ تھا۔الہ دین چیٹی تھےاس کا جن بھی چیٹی ہو گا،لہذا خیال ہوتا ہے کہالی یا تیں چین ہی ہوسکتی

ہیں ۔فرق بیہ ہے کہ وہ چراغ غیر کے قبضے میں گیا تو الیہ دین کاکل بھی عائب ہو گیا۔

ماؤزے ننگ کاجراغ منت کاجادو ہےاہے زوال نہیں اس منت کوجراغ جائے۔

اواسط میں وہاں تھاؤ کھے نہ تھا۔

## عجائب، نے اور پرانے

پیکنگ کار بلوے ائٹیشن اپنے جلال و جمال میں ایک نادرہ کارعمارت ہے۔

سامنے کے چو گان میں جہاں قاعدے کے مطابق کیلے اور مونگ پھلیوں کے حصکے۔ چاٹ کے خالی دو نے ، بیان کی پیکسی ہمگریٹ کے ٹکڑے اور دوسر کی غلاظتوں کے

ڈھیر ہونے چائئیں ۔آپ کچھ بھی نہ یا کر مایوں ساہو جائیں گے، کیا مجلّا اور دھایا

دھایا فرش ہے۔اندر داخل ہو کرایوان کی حجت پرنظر ڈ النے کے لیے۔آپ کے ياس پکڙي ٻنو پڳڙي سنجا ليے،ٺو بي ٻنو ٺو ٺي -احتياط پيجئے ۔فرش پر يا وَل نه

مچسل جائے۔ یہاں آپ کوچین کے طول وعرض کے بھانت بھانت کے لوگ مل جا ئیں گے ۔ کچھکام کی نیلی وردی میں، کچھروئی کی بنڈی یامرزئی بینے،کوئی شال کا،

کوئی جنوب کا۔ شکیا نگ کے لوگ تو دور بی سے پہیانے جائیں گے۔السلام علیکم

کہیے، ویلیم سمام کہیں گے ۔اس کے بعد نہ آپ ان کی بات سمجھیلیں گے نہوہ آپ کی۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایٹے سینے پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کیجے۔ (چینی لوگ

یا چتان کہتے ہیں) وہ تکلیا نگ کہے گا۔ سامان خودا ٹھائے ہوئے ہیں اب ایوان کے دونوں مروں پرآپ بکل کی سٹرصیاں (السکے لیٹرز) دیکھیں گے۔ان پر چڑھ کر ٹکٹ گھر کی کھڑ کیوں اورآ رام گاہوں تک چہنچئے۔ کچھان میں سے زیریں منزل پر

ہیں ۔اوپر پہلی منزل کے فرشوں پر بھی اتنی صفائی اور جلا ہے کہ ہم جیسوں کا جی گھبرا

جائے ، دوررو پیرٹرے کہے لمجتالار ہیں سنیشن ماسٹرصاحب....

یباں ہمیں اجازت و بیجئے کہ ہم اپنا ہی قطع کلام کر کے پچھے چین کے ضابطہ اخلاق کے متعلق عرض کریں، اگر آپ کو کو ئی جگہہ دیکھنی ہے۔ یونیورٹی ہے یا

لائبرىرى، كائب گھريا كارغانه، اسكول ياريلوے ٹيشن ،تو آپ كےميز بإن متعلقه

افسراعلی کوفون کر دیں گے ۔ کہ ہم فلال وقت پینچیں گے ۔افسراعلی وقت مقررہ ہے یا نچ منٹ پہلے آپ کے خیرمقدم کے لیے باہرآ کھڑا ہوگا۔اس کے لیے کوئی شرط

بھر چوڑی میز پر ہاتھ کمباکرا آپ کی انگلیوں کوچھولیا جائے ۔اگرا آپ دہر کرتے ہیںاؤ اتنی دیرا ہے بھی انظار میں کھڑا رہنا ہوگا۔اس کے بعدسب سے پہلے آپ ایک مخصوص کمرے میں جاتے ہیں جہال صوفے بچھے ہیں اور جائے اور سگریٹ حاضر ہیں ۔ یہاں آپ کو ہریف کیا جائے گا۔ یعنی ادارے کا تعارف کرایا جائے گا۔ پس منظر بتایا جائے گا۔اس دوران میںا ہے کتنا بی ضروری کام ہو،وہ بے چینی ظاہرُ بیں کرے گا۔ کسی ٹیلیفون کا جواب نہیں دے گا۔ مصبری میں باربار گھڑی نہیں دیکھیے گا۔ ان لوگوں کی بابندی او قات کا ہمیں شروع میں اتنا خیال نہ تھا۔ ہوتا بھی تو عادت ہے مجور تھے۔ ہمارے مستقل میز بان یعنی وہ جوہماری خاطر داری کے لیے ہمارے ہمراہ رہتے تھے اورتر جمان حضرات ہمیں یہ بتا کر کہ نو بجے فلا ں جگہ پہنچنا ہ ہمیں لینے کے لیے یونے نو بج پہنچ ہوئل کی انتظار گاہ میں آ بیٹھتے تھے۔ ہماری منڈ لی میں سے ایک آ دھ آ دمی نو بچے نیچے اتر آتا تھا۔ دوسرا کوئی یا ﷺ منٹ بعد علا آ ر ہاہے ۔ تیسرا کوئی دی منٹ بعد ہر آمد ہوتا ہے۔اب گنتی ہوئی تو سات میں سے چھ موجود ہیں ۔فلاح صاحب ہاتی ہیں اور آخری اطلاع کے مطابق عسل خانے میں تھے۔خداخدا کر کے وہ آئے اور چلنے کی تیاری ہوئی تو ایک نہایک صاحب کویا داکیا کمیری پنل یامیری سگریٹ یامیری نوٹ بک کمرے میں رہ گئی ہےان کے اپنے کمرے تک جانے (اور ثیثے کے سامنے کھڑے ہوکر آخری بار کنگھا کرنے)اور

نہیں کہآپ کوئی سرکاری مہمان یا بھاری بحرکم شخصیت ہیں۔ ماؤزے تنگ نے بھی آپ کو وفت دیا ہے تو دروازے برآ کرآپ کوخوش آمدید کے گا۔ پنہیں کہ فرلانگ

وقت نو بجے کا دیا اورمنزل پر ساڑھے نو بجے پینچے۔میز بان چپارے کو آ دھ گھنٹہ انتظار کرایا ۔ہم نے ساتھیوں سے ایک آ دھ بارمؤد بانٹے کچھوش کیا تو بو لے ہم ان

ا بنی چیز تلاش کرکے لانے میں پانچ سات منٹ اور بیت جاتے ،ایباا کثر ہوا کہ

لوگوں کے لیے مرجر کی عادت بگاڑنے سے رہے۔

لینی ستر ہزار آومیوں کی گنجائش نتھے منوں کے لیے دونرسر یاں اور بچوں کے کھیلئے اور ول بہلانے کے کیے چار کمرےان کے علاوہ ہیں زسریوں میں بیجسوتے ہیں اور نرسیں ان کی خبر گیری کرتی ہیں ۔بڑے بچے جھولا جھو لتے ہیں یا کوئی کھیل کھیلتے ہیں اور جاتے میں ماں ان کووماں ہے لے لیتی ہے۔ پلیٹ فارم پراس وقت ماسکو جانے والی گاڑی کھڑی تھی معلوم ہوا کہایک دن اور رات کی منزل ہے۔جب ہےروس اور چین کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس رائے پیٹر ایفک کم ہو اس اٹیشن پر ٹیلی ویژن کا ایسا انتظام ہے کہ مختلف پلیٹ فارموں اور آرام گاہوں کا نظارہ ایک مرکزی کرے میں بیٹھے بیٹھے کیا جاسکتا ہے۔ ایک کھڑکی معلومات کی بھی ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہ بھتے کہ ہمارے ہاں کی طرح کہیں جائے پینے گیا ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہی خبیں۔ہم نے سنیشن ماسٹر صاحب سے یو چھا کہ پھر جواب کیسے ماتا ہے۔انہوں نے کہایہ جو کھڑی کے سامنے یاا نداز رکھا ہے اس پر کھڑے ہو جائے۔ کھڑے ہوتے ہی اندرے ایک شیریں آواز آئے گ۔ '' فرمائے'''آپ یو حصےٰ وہ جواب دے گی۔ہمیں یو چھنانو کچھنہ تھا ہم نے کھڑے ہوکر''نی ہاؤ،نی ہاؤ''لعنی مزاج شریف کہددیا۔اس کے جواب میں ادھرہے کچھ کہا گیا۔ہمارے ترجمان نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ'اے اجنبی مہمان ہم تیرا خیر مقدم -"UZ J

اور یہ ہے پیکنگ کا عائب گھر عمارت ایک ہی ہے کیکن دوحصوں میں بٹی ہوئی

ہے۔ داہنے ھے میں چین کی تاریخ کا عائب گھرہے۔اور ہائیں میں چینی انقلاب

سوسلسلہ کلام کوو ہیں ہے جوڑتے ہوئے عرض کریں کہ انٹیثن ماسرُ صاحب

نے ہمیں آرام گاہیں بھی دکھائیں اور پلیٹ فارم بھے جوفر لانگ فر لانگ دودوفر لانگ

لمبے تھے۔ ہرمنزل کی گاڑی کے لیےالگ الگ آرام گاہ ہے۔کل سترہ آرام گاہیں

زبر دی افیم مسلط کرنے اور نا جائز مراعات حاصل کرنے کے لیے چین ہے جنگ لڑیاورجیتیاور<u>۴۹۹ء</u>وای جمہوریه چین کاسال تاسیس۔ یپٹمارت ان دس عالی شان عمارتوں میں ہے ہے جوانقلاب کی دمویں سالگرہ کے لیے دیں ماہ میں تیار کی گئیں۔ بیا کتوبر ۱۹۵۸ء میں بنی شروع ہوئی اور اگست 1909ء کوکمل - تاریخ چین کا میوزیم تین حصول میں تقتیم ہے۔ایک زمانہ قدیم کا ہال جو یا پچ لاکھسال پہلے سےشروع ہوکراب سے جار ہزار پہلے فتم ہوجاتا ہے۔ دومراغلام معاشر ہے کا ہال جس کا دورا کیسویں صدی ق۔م سے ۴۷۵ ق مرم تک محیط ہے۔ تیسرے جھے میں جوجا گیرداری دورہے متعلق ہے 24 م ق م<sub>ا</sub>ت <u>۱۸۴۷</u>ء تک کے آٹا رمحفوظ ہیں ۔ وورقدیم زیادہ ترعید پاستان کے آثار قدیمہ سے دلچین رکھنےوالے اسکالروں کی دلچین کی چیز ہے۔ ہارے ایک ساتھی نے کہا بھی کہ یہ کیامٹی کی صراحیاں اور پیالے اور کچھانج پنجر جمع کردینے ہیں۔ خیرا نہی دوست نے موجنجو دارو کے آٹار کے متعلق بھی ای رائے کااظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ''ایسے پیالے اور مظکرتو ہمارے گاؤں کے کمہار بھی بنا لیتے ہیں ان کو میں کون سامر خاب کاپر لگا ہے۔''یا کچ چھ ہزار سال میانے باجرے اور گیہوں دانے بھی محفوظ میں بیاوگ، برانے مصریوں کی طرح مر دے کے ساتھ طرح طرح کی ٹعتیں بھی دُن کر دیتے تھے تا کہ وہ مرنے

کے بعد دومری دنیا میں عیش کرتار ہے۔ان نعمتوں کے جوں کے توں پر آمد ہونے

دورغلامان (۲۱ ویں صدی ق م تا ۴۷۵ ق م ) میں زراعت تر تی یذ بر ہوئی۔

ہے خیال ہوتا ہے کہ مردے آئیں استعال کرنا پینڈٹیں کرتے یا نہیں کر سکتے ۔

کا عُلِائب خانہ۔ پہلے ھے میں لاکھوں سال قبل سے سے شرو ہو کر ۴۸میاء تک کے عُلِائب میں اور انقلاب والے ھے میں اس کے عبد سے ۱۹۸۹ء تک کی یاد گاریں ۴۸میاء وہ سال ہے جب کہ جنگ افیم کا آغاز ہوا۔ یعنی انگریزوں نے چینیوں پر کے لیے با قاعد اتھ کم بنی ۔ پتیل کے برتن اور اوز ارو جود میں آئے۔ روغی کئی کا کام بھی ہونے لگا۔ رتھ اور تا وکے لفظ اس دور کے کتبوں میں ملنے کا مطلب سے ہے کہ سے چیزیں بھی تھیں ۔

لیکن سے دور بہر حال غلاموں کا دور تھا جن کو زندگانی کے کوئی حقوق نہ حاصل ہوتے تھے بعض اوقات مرنے والے امیر کے ساتھ اس کے غلاموں کو بھی قبل کرکے وفا دیا جاتا تھا۔ تا کہ دوسری دنیا میں اس کی مٹھی چائی کرسکیں ۔ کیفوششس اور لا وزے اس دور کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جا گیر داری عہدی ابتدا ہوتی ہے ۔

ابتدا ہوتی ہے ۔

اتے بڑے ملک کی تاریخ کو کو زے میں بھی بند کرنا ہوتو بہت بڑا کو زہ در کا رہو گار ہوتو سے میں ایک بزرگ نے حضر ت

ریشم کے کیڑے پالے جانے گئے ۔اورریشم کا کپڑا بننے لگا۔ون مہینوں کے حساب

گا۔ ہم ای سم کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیساایک ہزرگ نے حضرت پیفلوٹ اور حضرت یوسف علیہم الساام کے قصے کا کیا تھا کہ" پدرے بود، پسرے ماث یہ گمکی مان اور " تعدیدی میں تمام کمسیح شین الدوق شیسی گا قدم

داشت، م کرد، بازیانت' تیسری صدی قبل میچ شہنشاه والا قدر شیبه ہوا نگ تی ہے انفاز کیجئے بھس نے شہنشاہ اول کا لقب اختیار کیا۔ اس نے حکم دیا کہ طب،

اعار ھیے۔ بن سے جساہ اوں 6 ھیب احتیار نیا۔ ان سے م دیا کہ صب زراعت اور نجوم کو چھوڑ کر بقیہ بھی علوم کی کتابیں نذر آتش کر دیں جا ئیں۔ خیر مقدم میں السب نے سرصینہ میں السب ہے گئے۔ میں جاتا ہے۔

پر دہتوں اور عالموں نے کچھ صحیفے چھپالیے اور وہ فکا گئے ورنہ آج کفیوشس کانام بھی کوئی نہ جانتا لیکن اس نے ایک بڑا کا م کیا اور وہ ہے دیوار چین کی قبیر۔ بھی سے سید

اس کے بعد دوخاندان مشہور ہیں۔ ہان خاندان (۲۰۶ ق م تا ۲۲۰ء) اور تا گ (۱۱۸ تا ۹۰۹ ء) ہان دور میں کلاسکی اوب کوحیات نولی ۔ بدھ مت آیا۔ مجسمہ سازی

ر ۱۹۰۷ میں میں موج ہوئی۔ چینی خود کو آج بھی ہان ہی کہتے ہیں۔ تا مگ دوراس سے بھی زیادہ تر تی یا فتہ تھا۔ اس میں چھایا خانہ ایجاد ہوا۔ شاعری مصوری اور چینی

ہے بھی زیادہ تر فی یا فتہ تھا۔ اس میں چھاپا خاندا بجاد ہوا۔ شاعری مصوری اور بیک ظروف کی نقاثی عروج کو کیٹی ۔ یہ چین کی تاریخ کاسب سے شاندار دور سمجھا جاتا

ہے۔اس وفت پورپ میں عہد تاریک تھا۔اس کے بعدسونگ دور (۱۲۸۰\_ ۱۹۶۰ء) یا بیآ ری خصوصاً مصوری کے لیے مشہور ہے۔ ترهوی صدی میں جب بورپ میں صلیبی جنگیں ہورہی تھیں منگول دیوار

چین کونو ژ کرسونگ خاندان کوتتر ہتر کر کے شالی چین پر چھا گئے۔ چنگیز خاں نے ۱۲۱۴ء میں پیکنگ پر قبضہ کرلیا۔اس کے جانشین قبالی خال نے ۱۲۳۵ سے

۱۲۹۴ء تک راج کیااور جنو لی چین تک اس کے تسلط میں آ گئے۔مار کو پولوای شہنشاہ کے دربار میں آیا تھا۔ ۲۸ ۱۳۱۰ء سے ۱۶۴۴ء تک بھرا یک چینی خاندان منگ آتا ہے۔

۱۹۱۱ء میں اس کا خاتمہ ہوا اورس بات سن کی قیادت میں جمہوری دورشروع ہوا۔ آخری مانچوشہنشاہ جومعز ول کے وقت صغرین تھا۔اب بھی زندے ہے اور مے چین

میں عام آ دی کی خوش باش زندگی بسر کررہا ہے۔ تاریخ چین کا عائب گھر ان تمام ادوار کے آثار سے پر ہے۔۱۹۰۱ء میں جب

آٹھ سامراجی ملکوں کی متحدہ فوجوں نے پیکنگ برحملہ کرکے اسے تا خت و تاراج کیا

نو ادب اور آرٹ کے خزانے بھی لوٹ لیے گئے جواب مغر بی ملکوں کے عجائب

گھروں کی زینت ہیں اس کے باوجو دباقیات کی وسعت کا انداز ہاں ہے کیجئے کہ

چین کے مختلف شہروں کے عہائب گھروں اور شاہی محلوں میں ایوان کے ایوان مصوری نقاشی اورظروف سازی کے شاہ کاروں ہے پر ہیں ۔ان وُخیروں کو و کچھ کر

احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو سیجھ بھی نہیں ہے ہم نے ایرانی مصوری اور را جپوت مصوری کے نمونے دیکھے ہیں لیکن وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں ہے ادب شرط

منہ نہ تھلوا ئیں ..... چینیوں نے مصوری اور شاعری کے علاوہ صدیوں پہلے کی انجینئری کے بڑے بڑے کارنا مے چھوڑے ہیں۔ دیکھا جائے تو عہد عماس کے

فضا) ءاورسائنس دانوں کے بعد جب معقولات کوزوال آیا تو امران میں صفوی دور اور ہندوستان میں اکبرتا شاہجہاں کے دورکے جزیروں کوچپوڑ کر ہاتی ظلمات کا دریا

دونوں عائب گھروں میں چیزیں اس نفاست اورسلیقے ہے بھی ہیں کہ جی خوش ہوتا ہےاورلطف کی بات ہے کہ ڈائر یکٹر صاحب انگرین کی یا کسی مغر کی زبان کا ایک

بھی لفظ ٹیس جانتے تھے۔انہوں نے ساری تعلیم چیٹی زبان میں چین کے اندر ہی حاصل کی۔ ہماری خاص ولچیپی کی چیزیں چینی انقلاب کا مجائب خانہ تھا۔جو جنگ افیم ۱۸۴۰ء سے شروع ہوتا ہے۔اس میں انگریزی فوجوں کے رایت و پر چم ہتھیار

اورخودسب موجود ہیں اورحربت پیندوں کی ہا قیات بھی جوزیا دہتر نیز وں ہلواروں

اور کلہاڑوں سے لڑتے تھے۔اس کے تائینگ بغاوت (۱۸۵۰ء تا ۱۸۶۵ء) اور با کسر بغاوت (۱۸۹۹ءتا ۱۹۰۱ء) کے آثار باقیہ و کیھے۔بعد ازال کامن تا نگ یعنی

چیا نگ کائی شیک کی افواج قاہرہ کے خلاف جدوجہداورجا پانیوں ہے گوریلاجنگ کی نشانیاں ہیں۔ان میں لانگ مارچ اورسرنگوں کی لڑائی کو ماڈلوں کے ذریعے

وکھایا گیا ہے جوخاص دلچین کی چیز ہے، چین کی تاریخ اور چین کے انقلاب کے

عَائب خانوں کے علاوہ ایک فوجی عَائب خانہ الگ ہے جس میں جایانیوں اور امریکیوں سے چھیناہوااسلجہ ہےاورا یک احاطہ میں ان امریکی جہازوں کے ڈھانچے

کھڑے میں جنہیں چینیوں نے مختلف اوقات میں اپنے علاقے میں مارگرایا۔

ان سب میں طالب علموں اور مضافات کے دیہا تیوں کے بھوم دیدنی تھے۔ بیہ عَائب گھر فقط تاریخ بی ٹبیں سکھاتے ،نظر اور سیاس تعلیم کا بھی ذریعہ ہیں۔ بڑے

دروازے ہے داخل ہوتے ہی مارکس اینگلزاورلینن کے ساتھ اسٹالین کی تصویر دیکھ کرایک بارنؤ سب ٹھنگ گئے ۔وہی اسٹالین جومغر بی ونیا میں تو مقہورتھا ہی اب اینے وطن میں بھی مردود ہے چینیوں نے اسے سینے سے لگارکھا ہے۔اس کی کتابوں

کو ہار ہار چھاہتے ہیں اوراس کی تصویر ہریلک مقام برحتی کہ ہر کمیون میں ملتی ہے۔ ماؤزے تنگ کواس میں یانچویں سوار کے طور پر شامل ٹییں کیاجا تا بلکہ الگ ایک متاز جگددی جاتی ہے۔ برجگداس کے اتو ال نظر آتے ہیں۔ تو می عبائب گھر میں اس کے اتو ال نظر آتے ہیں۔ تو می عبائب گھر میں اس کے ایک قول مشہور شاعر اور چین کے نائب صدر کوموجو کے اپنے ہاتھ بلکہ برش کا لکھا ہوا کو برز ان ہے۔ پیال اور بھی چھوٹے برز سے عبائب خانے ہیں لیکن وہ ویکھنے کی چیزیں میں۔ ہمارا تلم ان کی تصویر کہاں تک تھینی سنتا ہے۔ فلم ہوتو شایدانصاف کا کچھوٹ اوا کرے۔ اور اب اے صاحبو! اٹھا و ڈھول اور تشنے اور چلو ہمایوں کے مقبرے۔ لیمن چار

د بوار بوں سے نکلیں اور کھلی فضا کی سیر کے لیے ذرا دیوار چین تک چلیں جو پیکنگ

ہے کوئی جالیں میل کی مسافت پر ہے۔

### ذراد *بوارچین تک*

اپريل مينيني چوبيسيوين تقي اوراتو ارکاروز که جمعلی اصح ديوارچين کی زيارت کو روانہ ہوئے۔ یہ پیکنگ ہے کوئی چیس تمیں میل کی دوری پر ہے اور چین کا لاکھوں

مربع میل علاقداس کے ثال میں پھیلا ہے۔اب سے بائیس کیس سوہرس <u>یہا</u> جب یہ بی تھی تو اس کا مقصد شال سے تا تا ریوں کے حملے کورو کنا تھا۔ تحقیق کہتی ہے کہ

جہاں تہاں دیوارین نو مختلف حکمرانوں نے پہلے ہی کھڑی کررکھی تھیں ۔باں شہنشاہ اول چن شہ ہوانگ تی نے ۲۱۴ ق م میں ان کوم بوط کیا۔ان پر برج بنائے اور

دھوئیں کے نگنل دینے کاطر یقدرائ کیا جواں کے بابی خت سیان سے نظر آسکیں، چین والے اپنی زبان میں اس کودں ہزارمیل کمبی دیوار کہتے ہیں کیکن فی الحقیقت بیہ

ڈیڑھ ہزارمیل کے لگ بھگ ہے کہیں یہ بندرہ فٹ اونجی ہے ۔ کہیں بچاس فٹ۔

کچھ حصہ بڑی بڑی اینٹوں سے بنا ہے۔ کچھ پھروں سے۔ دیوار کے زیادہ تر ھے

کے ساتھا کی بیرونی خندق بھی کھدی دکھائی دے گا۔ یہ ڈیڑھ ہزارمیل کالتلسل

بھی ٹوٹ گیا ہے۔ کہیں ہے ریل دراتی گزرتی گئی ہے کہیں مڑک بن گئ ہے ۔ کہیں امتدا دزمانہ نے شکست وریخت کاعمل کیا ہے لیکن جہاں ہے ہم نے اسے دیکھااور

اس پرچڑھے وہاں سڑک اسے کاٹ کر نہیں بلکہ اس کے بنیجے سے گزرتی تھی۔ سٹرصیاں چڑھ کرآپ ایک ہرج پر پہنچتے ہیں جس پر چھت بھی ہے وہاں سے چڑھائی

شروع ہوتی ہےاورفرش اینٹوں کا ہے بیاینٹوں کا فرش بعد کامعلوم ہوتا ہے کیونکہ چودھویں اور سولھویں صدی میں بھی اس کی مرمت ہو چکی ہے۔ بایں ہمہ نیچے کے آ ٹارضر ورد و ہزار برس سے زیا دہ پرانے ہوں گے۔

یہاں سیر کوآنے والوں کو ہمیشہ جوم رہتا ہے اور اتو ار کو بالخصوص \_زیا دہ تر لوگ

ریل سے آتے ہیں اوریل کے تیشن سے جوغالباً میل بحر دور سے پیدل۔اس کے بعد میلوں تک چڑھتے طلے جاتے ہیں ۔اس روزسر دی بھی خاصی تھی ۔ یہاں میاں

آج ہرگھر کے دریر ہیں روش دیئے

ظل الرحمٰن كاكوث كام آيا۔ ہمارے ليڈر پر نيل ابرائيم خال نے اونٹ كے رنگ كا ايك ڈرليس گون نكالا جواووركوث كابيت عمدہ كام دے رہا تھا۔ چونكداس پر رئيثى دھا گے كى شيدہ كارى بھي تھى لہذاسب نے ان كوخا قان چين كا خطاب ديا۔ ہمارى پارٹی کے زيادہ تر لوگ پچاس ساٹھ ستركى عمر كے دائر سے ميں تھے وہ تو ہرج كى منڈير پر بيٹھ گئے۔ ڈاكٹر وحيد قريش باوجودائي جوانی کے چڑھائی چڑھنے سے گھرائے۔ انجاز بنالوى البعة بميشہ چاق وچو بندر ہے ہيں، اگر كسى بگوڈا پر چڑھنے كى نوب آئى تو ہميں دونوں نے جرائت كى ليكن يہاں ديوار چين كى چڑھائى ميں

بازی ہمارے ہاتھ ربی۔ا مجاز دو ہرج چیچےرک گئے۔ بی اتو اورآ گے جانے کو چاہتا تھالیکن ساتھیوں کے ساتھ واپس بھی تو پینچنا تھا۔ان آخری دو ہر جوں کے درمیان

لوگ خوش بخت ہیں،لوگ مسر ور ہیں برطرف، ہرجگہ تا زگ جھا گئی جۇرى آگئ آج يورا بستى كابرخاندان ا کے میر ای دل زارومجورے وان کولے گئےوہ مے گار میں اب وہ دیوارعظیم کامز دورے میرے دل کو بیاں مے کی کھا گئی جوري آگئي فروری آئی ہے اوردامن میںلائی ہے خوبانیاں چڑیاں آئے لگیں اوردکھن کی جانب کی دیوار پر ایک اک کرکے ڈیرے جمانے لگیں گھونسلوں کوسحا کر دلبن کی طرح ان کے جوڑے تو گلگشت کرنے لگ براھ گئیں میرے دل ہی کی ویرانیاں فروری آئی ہے

یو سین کی ہے۔ فروری آئی ہے مارچ،اپریل،مئی جون، جولائی سب کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ پنجاب سندھی

د کئی سب میں بارہ ماہے موجود ہیں، اردو میں میں پچیس برس پہلے سلام مچھلی شہری نے ایک بارہ ماسد ککھا تھا جسے اردوادب میں اعلی مقام ملنا چاہیے۔ خیر ہمارے چیثی بارہ ماسہ میں سے اب اگت کی سنیے۔

ماه آگست میں گل بدست آگیا تیج بات آ کے گلشن کومہ کا گیا بنس آنے لگ چھٹیاں خوش نصیبوں کی لانے لگے اور مے فکر گاؤں کے چوبال میں ساراون بیٹھ کر گپ اڑا نے لگے

یہمہینہ بھی یونہی گز رجائے گا اس کی بوشا کوئی نہ پہنچائے گا

ا خرمیں نومبر میں وہ خود فیصلہ کرتی ہے ہم دی

C14 % برف كالے پھر جار ہو جھا گئے

لعنی پھر مے نومبر کے دن آ گئے آپ بی جاؤں گ

دان کوا**س** کی پوشا ک پہنچا وَں گ جنگلوں اور پیاڑوں کے کوے مجھے

راہ بتلا ئیں گے

اور میں روتی ہوئی زىر ديوارغظيم پېنچ جاؤں گ

عجیب حسرت آمیزنو حدہے خصوصاًا کیک جگہ جہاں وہ کہتی ہے۔ م بے پیتم مرے دان کو چھوڑ دو

ظالمول جيحوژ دو زیر د لوار عظیم بیٹھائے چینی دوستول سے ہم نے ذکر کیا۔سب سے اسے بن

رکھا تھا شالی چین کے لوک دب کی پیشہور چیز ہے۔ مسافر کو برانی تہذیبوں اور گزرے زمانوں کے آثار ہرجگہ ہر ملک میں نظر آتے

ہیں ۔ پچھا یہے ہیں کہ دل کونورا گدا زکرتے ہیں ۔ہم پر جواژ شیرا زمیں مزار سعدی کی زیارت برہوا۔ولی کیفیت تو پھریا اس سے پہلے بھی نہ ہوئی لیکن دیوارعظیم نے

کہ جس کاا حوال دنیا کے سات جو بول کے طلمن میں ہم نے بہت صغر سیٰ میں بڑھا

تفا۔ایک عجیبائر جی پر چھوڑ آیا۔یا بھر دل گداختگی کی پہ کیفیت کینٹن میں رسول اللہ کے صحالی الی وقاص کے مقبر ہے اور نواحی قبرستان کے گل بوٹوں کو دیکھ کر طاری

تو صاحبو! اب واپسی الیکن رائے میں منگ بادشاہون کے زیر زمین مقابر بھی دیکھتے چلو یہ مقبرے کہ زمین کی سطح ہے جالیس بچاس گزینچے ہوں گے۔ غالبًا اس

لیے زمر زمین بنائے گئے کہ بعد کے آنے والوں کی تخت و تاراج سے محفوظ رہیں۔

منگ وہ چینی خاندان تھاجس نے چنگیز خال کے وارثول سے سلطنت جیبنی ۔اورعہد اس کا ۱۸۳ ساء ہے ۱۶۴۴ء تک ہے۔ یوں کہیے کہ قبروں والے پیہ با دشاہ اکبراعظم

کے ہم زمانہ تھے۔صدیوں بیمقبرے دنیا کی نظروں سے نیہاں رہے۔ بیرغالبًا پچھلی

صدی کی بات ہے کہ تجس کرنے والوں کوایک لوح ملی جس میں ان کے رائتے کی سمت مرموزتھی ۔برسوں کی کھدائی کے بعدایک دروازہ تیغہ کیاملا۔اندراتر بے تو بند

ابوانوں میںمقبروں کےعلاوہ بڑے بڑے چینی کےظروف میںانواع واقسام کی نعتیں موجود یا کیں ۔ سونے جاندی اور جواہر کے ڈھیر <u>لگے تھے۔</u> چولی تابوت تو سلین اورموسی اثر ات ہے خشہ وخراب ہو کرمٹی ہو چلے تھے اور بعد میں دوبارہ انہی

نقتوں پر بنوائے گئے لیکن ہاتی چیزیں سلامت تھیں ۔ سٹرصیاں اتر نے کے بعد دروازوں کو کھولنا آسان نہ تھا۔ جن لوگوں نے دروازے بند کئے۔انہوں نے اندر

کی بلیاں گرا کراہیاا نظام کیا تھا کہ کوئی ہا ہر ہے نہ کھول سکے لیکن دانشمندوں نے

دوستوں نے کہاا یک چیز اوررہ گئی ہےا دھرآ ؤ۔ ایک بهت بوسیده چاریا نج سوبرس پیلے کاچو بی دروازه جمک کریار کیاتو اندر پہنچ كرسب ألكيس جيكنے لگے۔ تو كيا منگ زمانے ميں ہارى طرح كے صوفے کرسیاں اور میز بھی ہوتے تھے۔میز بان مسکرائے اس دور کے اس بغلی کمرے کو مہمانوں کی نشست کے لیے درست کرلیا گیا تھافقط دروازہ عبد قدیم کاباتی رکھا تفارسب ہیٹھے جائے آئی اورسب اپن حیرانی پر بنسے۔ معلوم ہوا کہ ابھی ایک دومقبرے کھولے گئے ہیں نشاند ہی ستر ہ اٹھارہ کی ہو چکی ہے۔ جوان نوا حات میں میلوں تک نصف دائر کے کٹکل میں تھیلے ہوئے ہیں۔ باہرا کے نومیز بانوں نے سب کو شختا بلوایا۔ شختراسے یہاں مطلب اور نج بی لیجیستر کروڑ کابی**ہ ملک** کو کا کولا، پیلیپی کولا، سیون اپ، کناڈا ڈرائی اور فانٹا، دورجد بید کے ان تما ملذاید کو جانتا بھی نہیں۔ان کے بغیر بی تر قی کررہاہے۔تعجب ہوتا ہے کہ کیے کر رہا ہے۔جب یہ بیرونی تعتیں اس کے دروازے ، ہانک کا نگ اور بیڑوی جایان تک موجود میں واسے ہی مگترے نچوڑنے پراتنااصرار کیوں؟ کھانے کی باتیں پھر بھی ہی اب ورا پینے کی بات من لیجئے۔ عام آدی کا مشروب گرم یانی ہے آج سے نہیں صدیوں ہے۔یا تو گھر میں پتیلا چڑھارہے گا ورنہ بازار میں دیگ اہل رہی ہے وہاں ہے دوییے میں بالٹی بھر والایئے۔طالب علم

اسکول جاتا ہے بیابا ہرتفز تک کوٹو اس کے لینتے کے ساتھ ایک مگ اٹھا رہتا ہے۔اس سے زیادہ عیاشی مطلوب ہے تو چند پیتاں جائے کی ڈال کیجئے اور چسکی لینتے رہے

جہاں گئے ای شروب سے خاطر ہوئی۔

یے گرہ بھی کھول ہی لی۔ بجیب آسیمی ماحول ہے۔او پرستر اسی فٹ او کچی حجیت ہے۔ پنچے غلام گردشیں اور طاقیجے ۔ا یک بڑے ظرف میں قربان گاہ کی بتیوں کے لیے تیل

بھرا تھا۔اب بھی موجود ہے کیکن بہت گاڑھا ہو گیا ہے۔اتنے میں ہمارے چیٹی

ہوٹلوں میںا نتظام ہے۔آپ بلیک ٹی مع دو دھاورشکر مانگئے چینی میں اسے خونیجا کہتے ہیں ۔اس ایک لفظ میں ملباری ہوٹل کی جائے کامزہ مٹھاس اور گاڑھا بن بھی آ ریل میں ہرنشست کے ساتھ جائے کے گاس رکھنے کی جگہ ہے۔ اکثر سینماؤں اورتفیٹر وں میں کری کے دینے بیٹھے کے اور گلاس رکھنے کے لیے سوراخ بنا ہے، کام کرتے جائیے اورایک ایک گھونٹ جیکتے رہیںے جھوڑی دیر میں کوئی آئے گااوراس میں مزیدگرم یانی ڈال جائے گا۔معلوم ہوا کہاس ہےمعدے کا نظام درست رہتا ہے۔جراثیم کا دفعیہ بھی ہوجاتا ہے۔کم خرچ بالانشیں۔ہم نے بھی کچھون گرم یانی پیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ کس برتے پر چلتایانی۔ کھانے سے پہلے اور بعد۔ بلکہ آپ یوں بھی باہر سے آئیں تو آپ کوگرم یانی میں ہھیگا ایک تولیہ یارو مال پیش کیا جائے گا۔اس سے منہ ماتھ یو ٹھے اورتر وتازہ ہو جائیۓ ۔ بیررواج ہم لوگوں کو بہت اچھالگا۔واقعی ختگی اور ماندگی اس سے دور ہو

جاتی ہے۔ ہمارے پیرسائیں حسام الدین راشدی صاحب نے تو کھے تو لیے دہاں

ہے خریدے بھی کہ وطن عزیز جا کر میں بھی یہی کیا کروں گا۔کیکن وطن عزیز آ کرتو اور

بھی بہت کچھ کرنے کاعزم ہمارے سارے ساتھیوں نے کیا تھا۔ کسی سےالیے آثار ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ثباید کان نمک میں آگر پھر سب نمک ہوگئے۔ پیر صاحب تو

لياستعال كرنے كى صدتك ابت قدم رج مول إفتايدر بيمون -

''چین والے ہماری چین زبان کی مہارت پر چیران رہ جاتے ۔''

وزیر خارجہ چن ژی نے بھی ای سے نواضع کی اور فیکٹری مزدوروں نے بھی۔

بازار میں پہ چیز ایک پیسے کی ہے، گھر میں تو مفت ہی سیجھے۔ای ایک مدمیں دیکھا جائے تو ہم جوشکراوردو دھ کاجوشاندہ پیتے ہیںاس کے مقابلے میں چینی لوگ سال بھر کروڑوں رویے بچاتے ہوں گے ۔ہم کالی جائے کے ریبالوگوں کے لیے البتہ

# ایک دن ار دو کے طالب علموں کے ساتھ

جب ہم چین گیز چینی زبان سے بالکل کورے تھے لیکن ہمت کرے انسان تو

کیا ہوٹییں سکتا۔سترہ اٹھارہ دن بھی نہ گزرنے یائے تھے کہ دولفظ نہایت روانی ہے بو لنے لگے۔ایک نی ہاؤ ( یعنی مزاج شریف ) دومرا جائی چن ( یعنی اچھا کچرملیں

گے )سومہمان کو یہی دولفظ آنے جاہئیں باتی گفتگو کے لیے تر جمان موجود ہے۔ ماں یاد آیا ۔ا یک اورلفظ بھی ہم برجسہ اور ہامو قع بول کرچینیوں کو جران کرتے تھے وہ ہےئے ٹے (یعن شکریہ) بعضوں نے پوچھا بھی کدآپ نے اتی جلدیا تی چیٹی

زبان کیسے یکھ لی۔ چند دن بعد ہم جایان گئے ۔تو جایانی زبان میں بھی ای طرح مہارت حاصل

کرنے کاعزم کیا۔ کیونکہ ہم کولسانیات سے ہمیشہ شغف رہا ہے۔افسوس کہ وہاں

ہارا قیام مخضر تھا لیعنی کل آٹھ دن۔اس کے باوجود ہم جایانی زبان میں شکریہا دا

كرنے ير قادر ہو گئے يعنيٰ آري گا تو گزائي مش' كالفظامل زبان كى طرح بولتے

تھے۔اگر پچھِر ق تلفظ میں تھا بھی ہو تھو ڑا ساجھک کرسینے پر ہاتھور کھنے ہے سننے والا جان لیتا تھا کہ ہما ظہارممنونیت کررہے ہیں۔ایسے بھی اعتراض کرنے والےموجود

ہیں جنہوں نے کہا کہوہ ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لینا کیا کمال ہے ہمارے قارئین انصاف ہے کہیں ان میں ہے کتنوں کومعلوم تھا آری گانو گز ائی مش کا۔

ہمیں یقین ہے کہ ہم چند ماہ اوروہاں رہتے تو انہیں کی زبان میں صاحب سمامت كرنے لگتے۔

ہاں تو چین میں ایہا بھی ہوا کہ ترجمان ماس نہ تھا پھر بھی ہم کو چینیوں سے

مكالمت ميں بھی دفت نه ہوئی۔ہم نی ماؤ كہتے تھے ادھر سے چينی زبان میں کچھ

ارشادہوتا تھا۔ہم شے شے شے شے کرتے جاتے حتی کہا**ں** کی بات ختم ہوجاتی اور ہم جائی چن،حائی چن کرکے رخصت ہوجاتے۔ سوائے' کہتے تھے کیکن ڈاکٹر عالیہ امام کی مثال کود کچے کرجم نے بخصیل السنہ کاارادہ ترک کردیا۔وہ وہاں کئی ماہ ہے ہیں، پیکنگ ریڈیویر کام کرتی ہیں ایک روزتشریف لائیں تو ہم نے کہا آپ کے لیے جائے کا بندوبت کریں؟ فرمایا کرو۔ہم نے کہا مشکل یہ ہے کہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں ۔حد سے حد انگریز ی میں ۔ بیرا ہم بلائے دیتے ہیں، گفتگوآپ سیجئے گا۔ بیرا آیا۔ بیکم عالیہ امام نے اپنے لکھنؤ کی لیجے میں بہت کچھ کہا۔ اتنایا دے کہ ج کے مرکبات تھے، بیرا کھڑاس ہلاتا رہااورہم نے ازراہ تحسین عالیہ امام صاحبہ کو دیکھا بلکہ کہا بھی کہ آپ نے الیمی قابل رشک مہارت کیے پیدا کی۔انہوں نے بتایا کہ آدی و بین ہوتو چینی زبان مشکل نہیں چونکہ ہم پیشر طابوری نہ کر سکتے تھے۔لہذا کچھے ول گیراور مایوں ہو گئے لیکن اتنے میں ہیرا آگیا دیکھا کہ دو قد آ دم گلاس دو دھ کے ہیں ۔ بیگم عالیہ بیرے پر بہت خفا ہوئیں کہتم اتنی چینی زبان بھی ٹبیں سجھتے کہ میں کھوں جائے تو جائے لے آؤ کیکن وہ بس کھڑا ہاتھ ملتار ہا۔ دل میں ضرور شرمندہ اردو کے مشہورادیب خاطرغز نوی بھی وہاں ہیں اور زیادہ دنوں سے ہیں ۔ان کا کام بی مخصیل زبان ہے تا کہ واپس آ کر یہاں چینی زبان سکھا شکیں۔ہم نے ریکھا کہوہ ٹیکسی والے کو سمجھالیتے ہیں کہ کدھر چلنا ہے۔ بولے دو ڈھائی سولفظ سکھھ گیا ہوں ۔ یا پچ ہزار لفظ سکھ کرا خبار پڑھا جا سکتا ہے۔ہم نے کہا کتنے دن گلیں

گے۔ بولے شرط حیات چند برس اور ہم نے کہا، خیر بیر مہا اخبار کچھاؤ پڑھو۔ کانی دیر کوشش کے بعد انہوں نے کئی لنظوں پر انگلی رکھی کہ یہ آتے ہیں فی الحال خیر قطرہ

قطره بمم شود دريا \_

ممکن ہے ہم چینی زبان میں مزید لیافت بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے بلکہ

اب یا دا آتا ہے کہ ہم گرم یانی بھی چینی زبان ہی میں طلب کیا کرتے تھے اور کے

ا یک روز بندوبست ہوا اور ہم لوگ پیکنگ یونیورٹی کے شعبہ اردو میں جا نکلے۔ يهلي آوايك بيغفك مين وأكن حانسلرصاحب فيهمين شرف ملاقات بخشا يجر تعارف کراتے کراتے کہا۔ یہ ہیں مادام شان یون ، یہاں اردو پڑھاتی ہیں۔ہم نے کہا آئے بیگم صاحبہ ہمارے ماس آجائے ۔وہ مسکراتی ہوئی اٹھ کرآ گئیں اور بولیں'' آپ ابن انثا صاحب میں نا۔آپ کی تھمیں ہم نے بڑھی ہیں۔افکار مارے یاس آتا ہاورآپ کی کتاب ماری لائبر ری میں ہے۔" عائے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ کتابیں مذرکیں جوہم یبال ہے لے گئے تھے۔اورمادام ثان یون نے کہا آ پئے اب آپ کوطالب علموں سےملائیں۔ پیکنگ یونیورٹی ایک وسیع وعریض رقبے میں پھیلی ہوئی ہے۔رات میں مختلف شعبوں کی عمارتیں تھیں۔ ہرجگہ طالب علموں کے ٹھٹ تھے جوہمیں و کچھ کر دوررہ پیہ کھڑے ہوجاتے اورتالیوں سےاستقبال کرتے ۔رسم پیہے کہمہمان بھی جوابا تالی بجاتا ہے۔چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہرروزاتنی تالیاں بجانی پڑتی تھیں کہ رات کوآ کر ہاتھ آگ پر سنگتے تھے اور وکس کی ماکش کرتے تھے۔ شعبداردو کے طالب علم ہمارے خیرمقدم کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ان میں آ دھے اڑکے تھے اور آ دھی لڑکیاں۔ بڑے تیاک سے علیک سلیک ہوئی \_ بعضافہ فرفر بولنتے تھے بعضا تک اٹک کرے ہم نے کہا چلئے کلاس دیکھیں لیکن طالب علم مصر

چُرایک روز ہم نےسوچا کہ دیکھیں چینی لوگ اردوسکھتے ہیں تو کیسی سکھتے ہیں

اگرچینیوں کواپی زبان کے مشکل اور پیچیدہ ہونے پر ناز ہے۔ تو ہم کوبھی ہے۔ خیر

بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ہرایک میں ایک دومنزلہ چار پائی۔ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے لیے ایک الماری۔ایک طالب علم نیچے کی چار پائی پرسوتا تھا دوسرا الپورٹنگتا تھا۔ویسے زم گدے اور اجلی چادی تھیں۔ہم لوگ قریب قریب

تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔وہاں دکھانے کی کوئی الی بات شکھی۔

شوق اصل چزتھی۔ ا کٹرلڑ کے لڑکیاں فرفر بولتے تھے اور سب سے تعجب کی بات بیتھی کہ کسی سے تذ کیرہ وتا نبیثہ کی کوئی غلطی نہ تن جیسی اندرون یا کستان جم مختلف علاقوں کے لوگوں ہے ضرور ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشانہ اور املا میں کوئی غلطی جیجے کی نہتھی۔ہم نے کہاریڑھتے کیا ہیں آپ لوگ \_معلوم ہوا اچھی خاصی لا نبر میری اردو کتابوں کی ہے۔اور پھر اخبار "جنگ" آتا ہے۔اس میں ہے مضامین ا داریئے یا خبریں لے کرسائیکلوا شاکل کرالی جاتی ہیں اور طالب علموں میں بانث دی جاتی ہیں ہم نے دیکھاتو پہاہی سبق صدرالوب کے دور کا چین پر تھا۔ لائبرىرى ميں گئے تو واقعی نئے ادب کی بہت ی اچچی کتابیں موجود تھیں اور طالب علم ہمارے بعض ہم عصروں کا ذکران کی کہانیوں ہے کرتے تھے۔مادام نے کہا میں آپ کی نظم شنگھائی کار جمہ چینی میں کرر بی ہوں۔ ہمارے وفعہ کے رکن جواردو کے آ دئی تھے۔ان کی سرشار کی کابیان کرنا مشکل ہے۔اتنی دورایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے بودے کو پھلتے چو لتے د کیجناواقعی ایک جذباتی تج به تفایهم نے مادام ہے کہا اکدان طالب علموں کوہم چائے کی دفوت دیتے ہیں ان سب کولائے وہاں اور باتیں ہوں گی۔ہم ان کواور کتابیں دیں گے اور واپس یا کستان جا کر کتابوں کی لین ڈوری باندھ دیں گے یا د رہے کہایسے وعدے وفائبیں ہوا کرتے۔

طالب تو پھر آئے اور ہمارے ساتھ جائے بی ۔ ان کو کتا ہیں بھی ہم نے دیں ،

کیکن ما دام کسی وجہ سے تشریف نہلا تکیل - تبیں برس کی ہوں گی ۔ بہت پسندید واطوار

کی او شجیدہ۔ہم نے کہا کہ ہماری ڈائزی میں اپنے و شخط دے دیجئے۔انہوں نے بیہ

سب کے سب دو کمروں میں تقتیم ہو گئے وہاں اتنی کرسیاں کہاں تھیں بس حاریائیوں پر اور میز پر چڑھ بیٹھے۔ ہاتی ہاتیں تو فروعات تھیں۔اردو کی محبت اور



مبر بانی کی کہ و تحظوں کی کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی۔ان کا خط کم از کم

### آپ کی عمر کیا ہے؟

و کیھنے میں پیرطالب علم لڑ کے اورلڑ کیاں دیں بارہ چو دہ سال تک کے لگتے تھے

اور چونکه آنبیں اردو پڑھتے ابھی دوسرا سال تھا۔اس لیےان کی استعدا د کااندازہ کر

کے ہم نے ان کو بچوں کی کتابیں دیں ۔ بلو کابستہ اور جاندتا راوغیرہ،ان میں اڑ کیاں بھی تھیں۔ جن کوہم از راہ ہر بری تھیک رہے تھے۔اتفا قا ایک لڑکی ہے ہم نے

یو چھایا تمہاری ممرکیا ہے بیٹا؟ ایک ٹڑ کابول اٹھا مہیں سال کی ہیں پیڈلڑ کی نے فوراً تر دید کی اور کہا' پیٹر ارت کرتا ہے جی جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اطمینان کا سانس لیا

كه جهارا ببها اندازه درست تحاية جم احتياطاً ان بثيات يوجا صافح بجركيا بتهماري صحیح عمر ؟بولیں اب کے جون میں بائیس بریں کی ہو جاؤں گ'۔

ہم فوراًا لگ ہوکر بیٹھ گئے اور بلو کا بستہ واپس لے کر ان کومواز نہ انیس و دبیر وغيره ديں۔

اس سلسلے میں ایک عجیب حادثہ ہم پرووہان میں گز را۔وہ یوں کہ ہم ایک ڈراما و یکھنے گئے ۔کیابات ہے ڈرامے کی ،بہت عمرہ تھالیکن اس کامرکز ی کردارا یک زمو

نا زک استانی تھی۔ آواز جاندی کے گھونگر اور ہاتھ بائیں کوئل کچنار۔ ہم اردو کے شاعرتھبرے ۔دلوں کی ایوٹلی ہمارے ساتھ بی تھی ۔ایک ادھر بھی بچینگا ۔عمراس چنچل

نار کی اٹھارہ بیس ہوگی۔چونکہ میک بھی ہوتا ہے لہذا چوبیس کچیس جائے ۔اس سے

زیا دہ رعایت دینی مشکل ہے۔ہم نے دوستوں سے کہایارو دو روزاورووہان میں ٹھہر وہنو اس برایک مثنوی محر البیان کے ٹکر کی ہم لکھ جائیں۔ دوستوں نے جمارا اشتیاق دیکھ کراس عفیفہ کو ہلا بھیجااوراس ہے ہمارا تعارف بھی کرادیا۔ہم نے تعریف

کی کہاے تا خورہ دلفریب تیرے انگ انگ میں جادو ہے بتو بول ہےاورتو وول ہے۔ ڈرامے میں وقتے کمال کر دیا۔

بولی ۔من آنم کیمن دانم ۔اتنے دن سے شیج پر کام کر رہی ہوں، اثنا بھی نہ

ہم نے کہا اے لعبت چین کب تو نے دلوں کو ہر مانے کا پیشغل اختیار کیا تھا۔ تھوڑار کی ۔حساب لگا کر بولی ۔ جالیس برس ہے۔ بہت چھوٹی عمر پر سیجے پر آنا شروع

کر دیا تھا۔ای وقت عمراس بندی کی اڑتا لیس برس دومینے ہے۔

ہماراعلم تو خیرسب جانتے ہیں تنظی ہے۔ تھوڑا بہت شاعری افسانہ ا دب تاریخ پڑھ رکھا ہے۔ریسر چ ہے بھی رغبت نہ ربی مخطوطات وغیرہ کے بارے میں ہم

کچھٹیں جانتے ۔سوائے ایک مخطوطہ کے کسی کا بنظر غائر مطالعہ ٹیس کیا اوروہ ہے ہماراغیرمطبوعہ دیوان لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر وحیدقریشی بھی تھے جو تحقیق کے مر د

میدان میں اورکسی کتاب کو ہاتھ ٹبیں لگالیے تا آ نکہ اس کو دیمک نہ جاٹ گئی ہو۔ شعبہار دو کی لائبر مرک میں ہم نے اردوا دب کی بہت سی کتابیں دیکھیں اورخوش

ہوئے۔ڈاکٹر صاحب ہے بھی کہا آپ بھی خوش ہو ہے۔

اقبَالَ، جوْلُ بهرشَآر بشُرَراور غالبَ سب موجود ہیں۔ڈاکٹر صاحب ہے کہا

کوئی مخطو طے بھی ہیں آپ کے پاس۔ پیلفظ چیٹی طالب علموں کے لیے شاہد نیا تھا۔ اس لیے ہم نے سمجھادیں کہ وہ کتابیں جن کو پبلشر نہلیں آخر میں مخطوطہ کہا تی ہیں۔

ہمارے چینی میز با نوں نے بہت معذرت کی کنھیں ہمارے یاس حاتم اور قائم اور و آلی اور پیچمی نزائن شفیق کے ہاتھ کی گھی ہوئی کوئی تحریز ہیں ۔اس برڈا کٹر صاحب ہے

تعلق ہوکر بیٹرگئے کہ بیہ متبذل مطبوعہ کتابیں تم دیکھو۔میرے کام کی نہیں۔ اعجاز بٹالوی نے دعوی کیا کہاردو زبان چین میں عام مجھی جاتی ہے۔ بلکہ پنجالی بھی۔اس کا انھوں نے ثبوت بھی دیا،وہ یوں کیکھانے کا آرڈر بیرے کوار دویا پنجالی

میں دیتے تھےفقط .....ضرورتاً کوئی لفظ اس میںانگریزی کا آجاتا تھا۔ جیسے ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں کرتے ہیں ۔مثاأوہ ہیرے ہے کہتے ..... ہریک فاسٹ لاؤ۔جس میں دو ہاف بواکلڈا لیگ ہول، بٹر ہو،ٹوسٹ ہواور جائے کے ساتھ ملک اورشوگر

سندھی بولی۔اس کے سمجھنے میں بھی بیروں کو کوئی دفت نہ ہوئی۔انھوں نے اور کج ما نگا۔اور واقعی تھوڑی دہرییں سائیں ہیرانگترے کے رس کا ایک گلاں لے آیا۔ہم سب نے جیرت کی۔ چینیوں کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ایک روز ہم ایک چینی فلم دیکھر ہے تھے۔ بڑے معرکے کی تھی۔ نہایت ڈرامائی منظرتھا کہ جارے ایک معمر ساتھی نے ہم کوٹہو کا وے کر پچھ کہا ہم نے سمجھانکم کے بارے میں پچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمہ تن متوجہ ہوئے ۔انھوں نے کہامونگ کچلی کھانے کو جی جا ہتا ہے ۔وہاں وطن میں بھی جب تک مونگ پیلی سے جیب نہری ہونگم نہیں دیکھا۔ہم نے پہلے ٹالناحیاہا۔ آخرتر جمان تک ان کی سفارش پہنچا دی کچھوفت تر جمان کو بیسمجھانے میں بھی لگا کہ مونگ کھلی کیا ہوتی ہے اور اس کی ای وقت اشد ضرورت کیوں ریٹ گئی ہے۔وہ کوئی آدھ گھنٹے میں واپس آیا۔ہم نے یو چھا دیر کیوں لگی۔اس نے بتایا کہ یمال تو دستور ٹیں ۔لوگ بالعموم مونگ کھلی کے بغیر بی فلم و کھے لیتے ہیں ۔ میں ٹیکسی لے کر خٹک بھاوں والے بازار گیا تھاو ہاں ہے مونگ کھلی لی بھرا یک جگہ بھٹی پر لے جا کر استيھنوايااور پهرليجئے۔ چین کے سفر میں ہمارے اکثر ساتھی جوفقط ..... روز ابرو شب ماہتاب میں سگریٹ پینے تھے یکا یک چین ہموکر ہوگئے سگریٹ سےسگریٹ ساگاتے تھے۔ دیا سلائی جلانے کی ٹوبت کم بی آتی تھی ۔ان میں ایک آ دھ ہزرگ ہے ہم نے کہا بھی

بھی۔آپ یقین نہیں مانیں گے۔ ہیرا فوراً یہ چیزیں لے آتا تھا۔ بھی غلطی نہ کرتا

تفا۔خودہم نے بھی تجربہ کیا۔ بیرے سے کہاسگریٹ لاؤ، ماچس بھی لاؤ۔۔۔۔۔اوروہ دونوں چیزیں لے آیا۔ایک بارہم نے خالص جالندھری کیجے میں پنجا لی بھی بول دیکھی میاں بیرے ٹی لیاتے شوگر بھی لیاتے ملک بھی لیا۔اس نے جائے دو دھ شکر سب حاضر کردیئے ۔ بیرحسام الدین راشدی صاحب نے ایک روز کھانے کی میزید میں ڈال لیتے تھے کہ مقوی صحت ہے۔ ایک صاحب کوتو ہم نے چائے میں دبی ڈالنے بھی دیکھاتے تھے بلکہ کھانے کے اٹھتے تھے۔ وقت بھی اٹھ کر کھاتے تھے بلکہ کھانے کے اٹھتے تھے۔ ہمارے کوئی جیسم الدین بہت دل چہ شخصیت ہیں۔ یورپ اور امریکہ سب جگہ گھوم آئے ہیں اور بغیر بالوں میں کنگھا کیے اور کوٹ پتلون کے پورے بٹن لگائے بعض اوقات ترجمان سے ایساسوال پوچھتے تھے کہا سے جواب دیئے نہ بن پڑتی۔ بغلیں جھانگارہ جاتا۔ گائیڈ آخر تک ان کا مطلب نہ سمجھا۔ حالا کہ کوئی جسیم الدین صاحب نے سیدھا ساسوال کیا تھا کہ یہاں D مطلب نہ سمجھا۔ حالا کہ کوئی جسیم الدین اور بلدی میں کپی ایشٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ گائیڈ نے کہا، میں سمجھانیں ۔ اب ہم نے مور بلدی میں کپی ایشٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ گائیڈ نے کہا، میں سمجھانیں ۔ اب ہم نے

آسان ترجم معنی الفاظ استعال کیے۔MIX وغیرہ الیکن وہ پھر بھی نہ بتا سکا۔ شاید اس کی وجہ بیہ و کہ وہاں میرچیزیں ہوتی ہی نہیں۔ایک اور بزرگ نے توشنگھائی میں میہ بھی پوچھا کہ بیہاں امریکی سفارت خانہ کہاں ہے اور جب ہم وزیر خارجہ چن ژی میں ملز الدید مشترفت سافت کیا۔

کرچھوڑا پر ہیز کریں۔آپ کو کھانسی ہور ہی ہے۔ یو لے کھانسی ہور ہی ہے تو کیا ہے؟ یہاں ڈاکٹری علاج بھی تو مفت ہے۔ یہ کہہ کر پھرایک کش لگایا اور کھانسے ۔ کھانے

کی میز رپرکوئی چیز آجائے اسے واپس کرنا ہمارے بعض ساتھی آ واب کے خلاف ناتے تھے۔اگر ناشچے میں ٹوسٹ پر لگانے کے بعد مکھن فتح رہا ہے تو اسے جائے

سے ملنے جار ہے تھے قو دریافت کیا۔ یہ چنژ می کون صاحب ہیں؟ ہم نے کہاوز ریے خارجہ ہیں۔ کہاں کے وزیر خارجہ؟

چین کے، پاکستان بھی آچکے ہیں۔

اس پرانہوں نے کہا۔ میں اخبارٹیمں پڑھتا۔اچھا کیانام بتایا آپ نے ان کا؟ پانگ پو؟ ہم نے کہا'' چن ژی چن ژی چن ژی' لیکن جب ہم ان سے مل کر آرہے تھے تب بھی انہوں نے کہی کہا کہ بیچا نگ مصاحب احتجالان کا نام ہے آدی اوچھ میں کی جنہ کے مذہر میں ۔ کیھر بتانا میں

پوصاحب یا جوبھی ان کانام ہے آ دی اچھے ہیں کسی چیز کے وزیر ہیں ہے؟ پھر بتانا میں ڈائر کی میں لکھوں ۔ سر میں مقد میں ذریح نہ کافند میں دریوں میں بیٹھیں نہ میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور ا

ڈائری میں بھھانوں۔ ایک آ دھ موقع پرتر جمانی کے فرائض اعباز بٹالوی نے بھی سرانجام دیئے۔عالیہ امام نے ایک جلسہ بلایا ۔مقصو دان کا ہمیں سئلیا نگ کے کباب کھلانا تھا۔ لیکن وہ

ا ا کے ایک جسم جایات سوروں کا میں سیا سے ساب سان سامات میں اور ان کے اور تا ہے ہوتو کیجھان کے متعلق بھی اور ندر الاسلام سے متعلق بھی بولو ۔۔۔۔۔کوی جسیم الدین نے اس موقع پر بتایا کہان کے نذرالاسلام سے

معلق بنی بولو.....لوی بیم الدین نے اس موٹ پر بتایا کہان کے نذ رالاسلام سے کیا کیاا ختلافات رہے ہیں۔ بہت عمدہ تقریرتھی۔اس کے بعد ایک صاحب نے اقال سرمتعلق خطہ داور انگریز میں لول سے متھان پر حمال کوچیشی زیان میں

تر جمہ لرنا تھا لیونکہ مین چارم مہان چیں بھی تتھے۔ بیصاحب بہت محبّ وگن سیاس کارکن رہےاورانگریز: دشتی کے لیےمشہور۔انگریز تو خیراب نہیں رہے۔لیکن ان کی یا دکارانگریز: کی قوموجو ہے۔اب وہ اپنی دشنی اس سے ذکار لتے ہیں اوران ہر ف

یا دگارانگریز کی تو موجود ہے۔اب وہ اپنی دشمنی اس سے نکالتے ہیں اوراس صرف و نحو محاور سے روز مرے وغیرہ سے ارباب وطن کی ہے اب کا انتقام لیتے ہیں۔ لہذا چینی مترجم تو تھوڑی دیر ہیں بان مان کے بیٹھ گیا۔اس نے ایسی فیشلٹ انگریز کی

کہاں سی تھی۔ پھر موضوع بھی پھھائیا تھا۔ فر ملاء اقبال بہت پہلے چین کے متعلق کہدگتے ہیں کہ چین کے متعلق کہدگتے ہیں کہ چین وعرب ہماراء ہندوستان ہمارا۔ یعنی چین پر ہمارا مسلمانوں کا حق ہے اور عرب پر بھی اور ہندوستان پر بھی ۔ اس پرا تجاز بنالوی کسمسا کرا تھے اور کہا میں وضاحت کرتا ہوں ان کا متصد سے ہے کہ چین ہمارا پرانا دوست ہے اور ہمیشہ

رہے گا۔اورہم سامراجیوں کامنیاؤ ڑجواب دیں گے۔اس پرسب نے خوشی ہے

استقبال کیا۔اور پھر بیٹھتے ہی ہمارے قائد وفید سے یو چھا جناب مولانا، کیا عمر ہو گی آپ کی؟ برنیل ابراہیم خان صاحب نے کہا کچھتر برس کاہوں۔ چن ژبی بولے۔ اچھا تو آپ مجھ سے تیرہ برس بڑے میں۔ پھر ڈاکٹر انعام الحق سے خطاب کیا ''آپ؟'انہوں نے بتایا کہ پنیٹھ برس،اب جارانمبرتھا۔منگرا کر کہنے لگےتم ان سے کچھے چھوٹے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ زیا دہ چھوٹا خییں۔حد سے حد پینتالیس حالیس برس کافرق ہوگا۔اس پر ہنے۔فرمایا ہم تو ایشیا کی روح کااصل نمائندہ یا کستان کو جانتے ہیں جھی تو اس سے دوی کی ہے۔ دوی کالفظ آیا ہے تو ہیہ جان لو کہائی کے آ داب ہم جانتے ہیں۔آ دھی رات کو بھی آواز دونو حاضر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ڈبلومیسی تعنی بات گھما پھرا کے کہنے اور ب<u>گا</u> کواس کی آٹھوں پر موم رکھ کر پکرنے کافن چینی ٹیس جانتے۔ آخر میں انھوں نے کہا تم ادیب لوگ مجاہد ہوا ہے دل کی بات کہدد ہے ہو۔ہم وزیر خارجہ لوگ تو ڈیلومیٹ ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھے ہم دل میں شرمندہ ہوئے کہایئے کوخود ہی بہتر جانتے ہیں بہر حال انکسارے میکراکررہ گئے۔ بمارے قائد وفدنے کہا۔ آپ نے ڈیلومیٹوں کے متعلق صیح فر مایا۔ بیرمنافقت پیشہ ہوتے ہیں لیکن چن ژی صاحب! سب کے سب نہیں، بعضے وزیر خارجہ منافق

تالیاں بجائیں۔جناب مقرر نے اس کے بعد روحانیت عرفان ، اقبال کے تصور جنون وغیرہ کے بارے میں فصاحت کے دریا بہائے ۔لیکن چینی مہمان سو کھے ہی اٹھتے اگرا عجاز بٹالوی صاحب نو ضیح وتشریح نہ کرتے کدروحانیت کا مطلب طبقاتی حبدوجہد ہے اورجنون کا مطلب ہے سامراج کا مقابلہ اور مردمومن اورشا بین وغیرہ پر ولٹاریت کے سمبل میں ۔ بہرحال جاسہ خوش اسلولی ہے شتم ہوا اور سب نے

چن ژی صاحب خوب مزے کے آدی ہیں۔انھوں نے دروازے برآ کر

جناب مقرر کومبارک با ددی۔

میاں تصویریں لوہماری ، آینے جی ایک گروپ فو ٹو ہوجائے۔

نہیں بھی ہوتے ۔اس پر چن ژی صاحب نے قبقہدلگایا اور کہا کدھر ہے فوٹو گرافر،

#### آزادی کی شخت کی ہے

چین میں جار ہفتے کے قیام کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں آزادی کی

سخت کی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جوایے ساتھ یان کے کر گئے تھے بار بار فرماتے

تھے کہ یہ کسیا ملک جہال مڑکول برقھوک بھی نہیں سکتے ۔زیا وہ ون بیہاں رہنا ہڑے تو

زندگی حرام ہوجائے ۔ایک اور ہزرگ نےفر مایا کہ پیاں کوئی دیوارالی نظر نہیں آئی

جس پر کھھا ہو کہ''بیاں پیٹا ب کرنامنع ہے''جواس امر کا بلیغ اشارہ ہوتا ہے کہ تشریف لائے آپ کی حوائج ضرور بہاور غیرضرور یہ کے لیے اس ہے بہتر جگہ کوئی نہیں ۔ایک صاحب شا کی تھے کہ بیمان خریداری کا لطف نہیں دو کاندار بھاؤ تا ؤ نہیں کرتے۔ برچیز کی قیت <sup>لکھ</sup>ی ہے کم کرنے کو کھیے ق<sup>مسک</sup>را کرسر ہلادیتے ہیں۔ ہوگل کے بیروں کو بخششیں لینے اور مسافروں کو بخششیں دینے کی آزادی نہیں۔ بسول اور کاروں کے اختیارات بھی بےحد محدود ہیں۔آپ اپنی بس کوفٹ یا تھ پر نہیں جڑھاسکتے ۔ندکسی مسافر کے اوپر ہے گز ارسکتے ہیں اورتو اور بکل کے تھیے ہے

عکرانے تک کی آزا دی ٹییں اور بھی گئی آزا دیاں جو آزا ددنیا کا خاصہ ہیں وہاں مفقو د نظرآ ئیں۔گداگری ممنوع ،نائٹ کلب ممنوع ،جوئے پر قدغن ،کام نہ کرنا اورمفت کی روٹیاں تو ڑنا خارج ازام کان ،لڑائی دوگاء جاقو زنی ،اغو اوغیرہ کی واردا تیں اور خبریں نہونے کے باعث اخبارات سخت <u>سیکے پیٹھے ۔ ملک کیا ہے،اجھا</u> خاصہ خوجہ

ہمیں ذاتی طور پر ان آ زادیوں کو ہر ہے کاشوق وہاں کیا ہوتا ، یہاں بھی بھی

تہیں ہوا تھا۔بس ایک دو بیضرری رعایتیں معاشرے سے لےرکھی ہیں۔جنہیں وقنًا فو قنَّا استعال كريلية ميں -ان ميں سے ايک جھول جانے اورا بي چيزيں ڪھو بيٹھنے یا چوری کرانے کی بھی ہے۔ عادت ہے مجبور چین میں بھی ہم نے اس سے در لغی شہ کیا۔ پیکنگ ہے چلتے وقت ہم اپنا ایک یاجام عنسل خانہ میں لٹکا چھوڑ آئے تھے،

جماعت فاندے۔

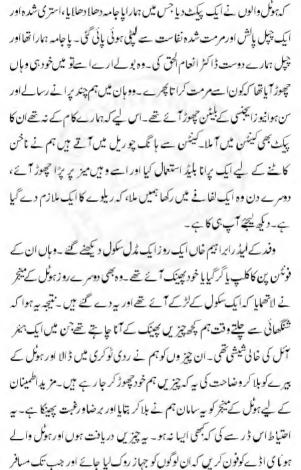

ندکورایٰ ہئیر آئل کی ثیثی وصول نہ کرلیں جہاز کو یا کتان جانے کی اجازت نہ دی

اس کی ہمیں ضرورت نہتھی ۔ ہمارے پاس اور پاجا ہے بھی تھے۔ کیکن بہر حال ہمار ک روایتی بھول سے الیا ہوا ۔ وہاں سے ووہان پہنچ کر ابھی ہم دم بھی نہ لینے یائے تھے تعجب ہان پابندیوں میں چین کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس وقت اطمینان کا سانس لیا جب ڈھاکے کے ہوائی اڈے پر ہمارا ہوئی سفر کا بیگ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے غائب ہوا۔ اور ہم سب نے مسافر خانے کی میزوں پر الیش ٹرے کے باوجودا پنے اپنے سگریٹ فرش پر چھنکے اور ہمارے دوست نے شل خانے کی دیوار پان کی پرکاری ماری۔ ہمارے دوست نے شل خانے کی دیوار پان کی پرکاری ماری۔ ''جھین میں آپ کوئی چیز گم نہیں کر سکتے''

## چین میں عورتیں نہیں ہوتیں

ا یک یا کتانی ہزرگ چین تشریف لے گئے۔ کئی روز وہاں کو چہ و بازار میں گھومتے پھرے واپسی سےایک روز پہلے ایک دوست سے یو چھا۔'' کیوں جناب

کیا چین میںعورتیں نہیں ہوتیں؟'' ان کے دوست نے کہا''فیر باشد! آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ڈراایے

سوال کی معقولیت برغور فرمایئے۔''

كين كله" بيشك يديل بهي جائبا مول كه عورت كي بغير محفل بستى كي نمود

نہیں ہوسکتی ۔ فی الحال انسان ڈھالنے کی مشینیں اور کارخانے نہیں ہے کیکن اگر

عورتیں ہیں تو کہاں ہیں؟ کیاان کو پر دے میں رکھا جاتا ہے۔'' یہ واقعہ پیکنگ کے یا کتانی سفارت خانے میں ایک صاحب نے سایا یمکن

ہے بیدواستان شہوزیب واستان ہو ۔ لیکن مقصو دان کے کہنے کا بیرتھا کہ چین میں

عورتو ں اورمر دوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں۔ وہی بند گلے کی حیکٹ ، وہی پتلون

، ایک ساجوتا، ندسر فی ندلپ اسٹک، ندبندے ندجھوم ۔ نیٹر ارہ ندساڑھی ۔ نددویشہ

نہ پریں۔ بیسب بچ ہے ہم خود جاتے ہوئے اپنی ہنڈی کرافت شاب ہے موتوں کو

ا یک پرس لے گئے تھے۔خیال بیٹھا کہ کوئی بیگم اوپیدملیں گی یا کسی اویب کی بیگم کو نذ رکریں گے نو خوْن ہوں گی لیکن وہاں کے رنگ ڈ ھنگ د ک<u>کھ</u> کرآخرا یک یا کستانی خاتون کے حوالے کرا تے۔وہاں تو کوئی خاتون سو داسلف لینے کو <u>نکلے</u> تو زیادہ سے

زیا دہ کپڑے کاتھیلاساتھ ہوتا ہے اوربس ۔

بایں ہمدید بات مبالغہ ہے کہ گورت اورم دکی پہچان ٹبیں ہوسکتی ۔حسن ورعنائی و ہاں بہت ہے۔ایسےایسے چیرے نظر آئے کہ بس اور پھر چیروں کاحس صحت اور

شادالی ہے عبارت ہوتا ہے کہ سی مصنوعی مد دکا متناج نہیں۔ ا یک جگہ کچھے خواتین غازہ پوتے ۔ کجڑ کیلے لباس پینے نظر آئیں تو حقیق برمعلوم

ہیں۔کاریں اورٹرک جلاتی ہیں دکانیں اور کارخانے جلاتی ہیں۔کھیتوں میں مل ھلاتی ہیں۔ سڑ کیس بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات سے کدبڑے بڑے او جھا ٹھاتی چین کی ایک بات جو ہماری سجھ میں ٹین آئی۔ یہ بھی ہے کہ ایک مرویا عورت ا تنابو جھ کیسے مھینج لیتی ہے جس کے لیے ہمارے ہاں گھوڑے کی ضرورت ہو۔ایک ریڑھالو ہے کی سلاخوں یا سرخ اینٹوں یا اناج کی بور یوں سے لدا ہوا ہے اورایک شخض بڑے آرام ہےا ہے تھینچتے یا دھکیلے جارہا ہے اگرا تنا سامان ہوجتنا ہمارے مإل اونث گاڑی میں عموماً موتا ہے تو ایک مردیاعورت اسے مینی ربی موگ اورایک یا دواورمر دیاعورت اس کی مد د کررہے ہول گے ۔لیکن ہانیتے کا نیتے نہیں ۔ بڑے اطمینان اورآرام کے ساتھ جیسے خالی چل رہے ہوں ۔مونیٹی یابار ہر داری کے جانور ہمیں خال خال بی نظر آئے۔ زیادہ بھاری کاموں کے لیےٹرک اورٹر یکٹر ہیں۔ کیکن زیادہ تر بارکشی انسان کرتے ہیں ۔بعض حالتوں میں سائنگل یا سائنگل گاڑی بھی استعمال ہوتی ہیں کارخانوں میں کام کرنے والوں میں عورتوں کا تناسب تبیں پینتیس فی صدہونا ہے بلکہ زیادہ۔ مپتالوں میں تو کچھر یفن ہوتے بھی ہیں۔عدالتیں بالکل ہی خالی رہتی ہیں۔

ہوا کہ بےشک چیٹی میں لیکن سمندر پارکی چیٹی۔سنگا پورسے سیر کے لیے بیہاں آئی ہوئی ہیں ۔سی شخص کواغر دیکھئے یا سی کا پیٹ بڑھا ہوا یا ہے تو یہ جدید کھلے گا کہ یہان

کا متوطن ٹییں۔ باہر سے آیا ہوا ہے۔ سارے چین میں کسی مردیا عورت کو لاغر نہ بایا ۔ مہیتالوں میں بہت کم مریض ہوتے میں وارڈ کے وارڈ خالی پڑے رہتے میں ،

عورتیں دوسرے بہت ہے ملکوں میں بھی کام کرتی ہیں لیکن چین کی طرح

نہیں۔کام کرنے میںعورت اورمر دمیں کوئی فرق نہیں عورتیں بھاری مشینیں حیلاتی

کوئی بہارہوتو آئے۔

ہے۔ ہت حیث بھی ہے تکراراور مارپیٹ کرتی ہے۔میری بڑھیا ماں کا خیال نہیں کرتی ۔ میں اس سے علیحد گی جاہتا ہوں ۔ وہاں اشنام وغیرہ کارواج نہیں ۔ سادہ کاغذ پرلکھ کرعرضی دے دیجئے 'یا پوسٹ کر دیجئے'۔ دومرے تیسرے روز عدالت بیٹھ جائے گیاورعمو ماایک ہی روز میں فیصلہ ہوجا تا ہے۔وکیل بھی یارٹ ٹائم ہیں ۔ان کوفیس یا مشاہرہ حکومت کی طرف سے ماتا ہے۔اوران کا کام مدعی یامد عاعلیہ کی ہے جانچ کرنانہیں بلکہ قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے۔ خيرنو په لوگ اس کا وَل ميں پينچنو عدالت شروع ہوگئ تھی ۔ کوئی عبا قبانہ تھی ۔ نہ اونچی کری نہ جج کا ہخوا۔ایک میز کے گر دجج بھی بیٹھا تھا۔ساتھ ہی مدی ہیٹھا جائے یی رہاتھااورسگریٹ کا دھواں اڑا رہاتھا۔اس کےعلاوہ دوآ دمی اس کے کارخانے کی انتظامیہ کے بھی موجود تھے۔ دومر ی طرف اس کی بیوی اور بیوی کے کارخانے والوں نے کہا یہ لی لی مزاج كى تيزيين \_بھى بھى مغلوبالغضب ہو جاتى ہيں۔ بیوی نے اس الزام کوشلیم کیا کہ ہے شک میرامزاج بگڑارہتا ہے۔ کیکن میرا میاں ثنام کودہر ہے گھر آتا ہے۔ڈراماد یکھنے چلاجاتا ہے یااپنے دوستوں کے ساتھ

وقت گزارتا ہےاں کی ماں کاخیال بے شک میں نے بھی ٹییں کیا۔ کیونکہ میری ماں بچپن میں انقال کر گئی تھی ۔ مجھے معلوم ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے۔اب البتہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔مر دنے بھی کہا کہ میں جلدی گھر آ جایا کروں

بعض او قات ہفتوں کوئی کیس ٹہیں ہوتا۔ایک پاکستانی دوست جو قانون سے دل پھپس رکھتے ہیں کوئی عدالت و کھنا جاہتے تھے۔پیکنگ کی عدالت عالیہ کے چیف

جج نے کہا کہ بھیا ہمارے ہاں تو بہت دن سے کوئی کیس ٹیس لگا۔ ہاں فلاں گاؤں میں ایک مقدمہ ہے وہ چل کے دیکھ لو۔ چیف جج ان کو لے کروہاں پنچے۔مقدمہ طلاق کا تھا۔ ایک کارخانے کے کاریگر نے عرضی دی تھی کٹیمری بیوی بہت بدمزاج مریں اور کل ہی ایمپلائمنٹ ایکس چیچ کے سامنے قطار باندھ کھڑ نے نظر آئمیں۔

گا۔ وہیں ہیٹھے ہیٹھے راضی نامہ ہو گیا۔ جج نے کہا میں وقٹاً فو قٹاً تمہارے گھر آگر دیکھا کروں گا کہتم لوگوں کا ایک دوسرے سے کیاسلوک ہے۔معلوم ہوا کہائ نوے فیصد صورتوں میں فیصلہ راضی نامے کی صورت میں ہوتا ہے۔ہمارے ہاں ایسا ہوتو وکیل اور ان کے دال ہم شتہ داراد را المکار عرضی نولیں اور وہ ثقہ نولیس مجو کے

#### وو ہان چلو،وو ہان چلو

ہے عیب ذات نو خدا کی ہے لیکن افسانہ طرازی کوئی جمارے مغربی مصنفوں

ہے بیکھے بھین کے متعلق ا کیلے امریکہ میں اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں کہاویر تلے

رتھیں نو پیاڑین جائے لیکن اکثر ان میں ہے واشنگٹن اور نیویا رک میں ہیڑے کے لکھی

گئی ہیں۔وہاں ایسے ریسر چ کے ادارے میں زیا دہ تری آئی اے کے خوان فعت ہے خوشہ چینی کرنے ولاے ، جوآپ کی طرف سے واحد متکلم میں چیثم دید حالات لکھ

كردين كوتيار ہيں -آپ فقط اس پراپنامام دے دیجئے لیعضے پباشنگ ہاؤس (مثلاً یرا مگر) نو چلتے ہی آئی سی اے کے بیسے ہیں مشہوررسالہ افکاؤٹر بھی آھی اداروں

ہے سانھ گانٹھ رکھتا ہے۔ قیمت اس کی ڈھائی تین رویعے ہے لیکن کراچی کے بک

شالوں برایک رویے میں ل جاتا ہے۔معلوم ہوایا کستان میں علم کا نور پھیلانے کے

لیاں کی قیمت خاص طور پر رکھی گئے ہے۔ہم جاہتے ہیں کہ چیزیں ستی ہول لیکن

اليها بھی نہیں کہ کل کلال افیم ستی ہوجائے تو ہم کھانا شروع کر دیں اور زہر کی قیمت چوتھائی رہ جائے تو موقع سے فائدہ اٹھا کرخودکثی کرلیں ۔آٹھوآٹھ دن س دآنے کی

کتابوں کوسیا ہے بھی آیا اور برابر آ رہا ہے۔جن کوسٹو ڈنٹس ایڈیشن کا نام دیا جا تا

ہے۔ یرا پیگنڈ ے کی کتابوں میں چنو کتابیں بیضر رقتم کی بھی ڈال دی جاتی ہیں کہ دیکھئے ہمارامقصدتو فقط اشاعت تعلیم ہے۔

بچھلے ونوں ایک الی کتاب بھی اسٹال پر دیکھی جس کے مصنف کے متعلق دعوے میں کہا گیا ہے کہ اس سے کوئی بات چیسی ہوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مصنف

برسوں ہا تک کا نگ میں رہا ہے۔ چہ خوش۔ ہا تک کا نگ میں بیٹھ کرچین کے متعلق کتاب لکھناا ہیا ہی ہے۔جیسے کلکتے میں بیٹھ کراور ڈھاکے سے قتل مکانی کر کے آنے

والےمتمول مارواڑیوں سےانٹرویوکر کے پاکستان کےمتعلق کوئی کتاب لکھدے۔

چین کے کمیونوں کے متعلق ایسی ایسی ہولنا ک کتابیں اور مضامین پڑھنے میں آئے

زیا دہ سے زیا دہ فائد ہ اٹھایا جا سکے ۔کوڑے لگا لگا کرلوگوں سے محنت لینا محض لکھنے والوں کے لیے زرخیز دماغ کی اختر اع کھی۔ کمیون کیا ہیں یہ ہم بھی دیکھآئے ہیں اورہم سے پہلے اور بعد چین جانے والے بھی۔ یہاں ٹائم ، لاکف اور مرا پیگنڈے کے دوسرے آلات شورمچاتے رہ گئے کہ ۱۹۵۸ء میں بیک جست آگے بڑھنے کی تح یک (GREAT LEAP FORWARD) نے چین کودی سال پیچھے پہنچا دیا ہے۔ بیشور تھا تو معلوم ہوا کہ گرال خواب چینی بین سال اور آگے بڑھ گئے ۔ پیکنگ میں دی ماہ کے عرصہ میں دی عظیم الشان عمارتوں کی تعمیر بھی ای ''ناکام''تحریک کے تحت تھی۔وریائے یانگسی پرازآ دم تا ایندم پل نہ بنا تھا۔ووہان كاشا نداريل اى جست ميں بنا شنگھائي كاجھاري مشينوں كا كارخانيدد يكھيئوعقل مم ہو جائے بچ میں روں سے بگاڑ ہوا اور روی مشیر منصو ہےا دھورے چھوڑ کرچین چلے گئے اور کہا جاتا ہے کہایئے منصو ہے کے نقیثے بھی ساتھ لے گئے ۔لیکن بجائے اس کے کہ چین کے لوگ بدبدل ہوتے ہے بات ان کے لیے تا زیانہ شوق ثابت ہوئی۔ نا نکنک میں ۱۹۵۷ء میں چار سو کمروں کا ایک ہوٹل بنا جس کے باتھ روموں میں ٹائل اور ہر کمرے میں فون تھا۔متعد دافٹ بھی تھے۔معلوم ہوا کہاس کی بنیا دکھدنے ہے تکمیل اور قبصے تک کل سترہ عفتے لگے۔اس میں وہ بڑے بڑے درخت بھی شامل تھے جواس ہوئل کے احاطے پر چھائے ہوئے ہیں۔ خیر ذکر کمیونوں کا تھا اوران کے متعلق مغر بی پراپیگنڈے کا۔آج کل سرخ

محافظوں یعنی ریڈگارڈز کے متعلق جوانٹا کچھ پڑھنے کوئل رہا ہے وہ بھی گر دہٹ جانے سر دیکھا جاہیے۔ حقیقت کتنی تھی اورافسانہ کس قدر، خبروں پر بی جانا ہے تو

ماؤزے نگک کو بیلوگ کی بارنثا نداجل بنا چکے ہیں۔جہاں اس نے کسی نقریب میں

کررانوں کی نیندحرام ہو۔مطلع صاف ہوانو دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا۔چھوٹے کواپر ٹیو اداروں کوبڑے کوابر ٹیواداروں می ہدل دیا گیا، تا کہ وسائل ضائع نہ ہوں ان سے



صاحب نے نؤ سنا ہے اس نثر ف کو برقر ارر کھنے کے اس دن کے بعد ہاتھ بھی نہیں

شرکت کاناغہ کیا۔اخبارے والے بو لے جناب!اب کے نو ضرورمر گیا۔جن دنوں ہم چین میں تضان دنوں امر کی اور جایانی اخباروں نے ان کو نے سرے ہے تہ

تنغ کیا تھا۔ایک جاپانی اخبار میں پیکنگ میں متیم مغر بی سفیروں کے حوالے سے میہ خبر چیپن کہ ماؤ صاحب ایک دعوت میں گئے تتھے۔وہاں ان کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔دعوت میں فلاں فلاں لوگ بشول جا ؤاپن لائی موجود تتھے۔ہمارے پیاں

ہے۔اورشنگھائی ہےکوئی دوسومیل مغرب میں پڑتا ہوگا۔اصل میں پیایک ٹہیں تین شہر ہیں۔ جن میں ایک ہانکو ہارے لیے زیادہ معروف ہے، کیونکہ انگریزوں نے کمز ورجینی شہنشا ہوں ہے زبر دی کے معاہدے کر کے جن شہر وں اور بندر گاہوں کو اینے تصرف میں لےلیا تھا۔ان میں کنیٹن ،شنگھائی اور تأننسن کے علاوہ ہاٹکو بھی تفاے ہم کیم نمی کاتہوار پیکنگ میں دیکھنا جائے تھے۔لیکن ہم سے کہا گیا کہ سب جگہ ا یک بی بات ہے۔ووہان میں دیکھو۔وہاں کے واکس گورز صاحب آپ کا بے چینی ہےا نتظار کررہے ہیں۔احوال اس انتظار کا پچھاس قتم کا ہے کہ ایک شاہ صاحب قبائلی علاقے میں جا نکلے۔وہاں کے لوگوں نے بہت عزت وتکریم کی۔نذر نیاز سمیٹنے کے بعد انہوں نے واپسی کی ٹھانی تو میز با نوں نے کہاواہ شاہ صاحب! اب آپ کو جانے کون دے گا۔ ہم نو آپ کو مار یہیں آپ کا مزار بنائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں فی الوقت کوئی ورگاہ نہیں ہے۔ بہت دور جانا پڑتا ہے۔ خیریہ چینی لوگ جاری در گاہ تو نہ بنانا چاہتے تھے۔لیکن چین میں یا کستانی لوگ شاہ صاحب ہی گئے جاتے ہیں اوران کی عزت وتکریم ای پیانے پر ہوتی ہے۔ پیکنگ میں تو اور بھی

دھوئے ۔بس رومال باندھے رہتے ہیں کوئی بہت ہی قریبی دوست ہوتو ننگے ہاتھ ہے مصافحہ کر کے کمس کا تبرک اس کو نتقل کرتے ہیں۔ خیر ، پیشپر دریائے نیکسی برواقع

بہت سے پاکستانی تھے۔ووہان والوں نے کہا کہ پاکستانی ادیموں کو ہمارے ہاں بھیج د بیجئے تو ہماری بھی عید ہوجائے۔ ووہان کاشہرسرسری گز رنے کی چیز نہیں ہے۔اس کے درو دیوار پر انقلاب کی وتھیفیں ہیں ۔۱۹۲۴ء تا ۱۹۷۷ء کی پہلی انقلابی سول دار میں جو چیا نگ کائی شیک اور

یا ئیں بازو والوں کے درمیان ہوئی۔ووہان اٹقلا کی حکومت کا مرکز تھا۔اینالوئی

اسٹرا نگمشہورامر یکی جرنامٹ ۱۹۲۵ء میں چین کے حالات کا مطالعہ کرنے کینٹن

پہنچیں نو لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ لی لی یہاں کیا دیکھوگی، کچھ دیکھنا ہے نو

ووہان جاؤ۔ ووہان میں کیم کی کوالی سر دی تھی کہاوورکوٹ کے بغیر گزارہ نہ تھا۔ای ووہان کی گرمی کی شکایت شوکت صدیقی اوراشفاق احمہ ہے بھی سی جوہم سے ڈیڑھ دو ماہ بعدوہاں گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ دہکتا تنور بنا ہواتھا۔رات کو پہٹے پر بھیگا ہوا تولیہ رکھتے تھوٹو نیندا تی تھی۔

ر کھتے تھے فو نیندآتی تھی۔ مارا ہولی وکٹری مول اب سے پھاس برس پہلے کے پور پین طرز تھیر کا نمونہ

تھا۔اس کے آس پاس بھی نفسی دھلی ہوئی اینٹوں کے مکانات تھے۔ ہماری کھڑ کیوں میں سے دریا، دریا میں کشتیاں اور کشتیوں میں مال اسباب ایک ساحلی شہر کا مثالی

نظارہ تھا۔اس شہر میں ہم کو کیم منی کی ریلی دیکھنی تھی۔ بھاری صنعتوں کا کار خاند دیکھنا تھا۔ پارٹ ورک پارٹ اسٹڈی سکول دیکھنا تھا جس میں پڑھنے والے کام کرتے بیں یا کام کرنے والے پڑھتے بیں اور فارغ انتھے یاں ہوتے ہی فرمدواری کے صنعتی

ہیں یا کام کرنے والے پڑھتے ہیں اور فارغ احصیل ہوتے ہی ذمہ داری کے سعی کام سنجال لیتے ہیں۔ پہلی سٹیل فیکٹری بھی ہم نے عمر میں پہیں ویکھی ۔اس سے \*\*\* کی سنجال کیتے ہیں۔ پہلی سٹیل فیکٹری بھی ہم نے عمر میں پہیں ویکھی ۔اس سے اس کا میں ہو کہ ہوں۔

6 جباں سے شکوہ اوروسعت کا ندازہ نہ تھا کیکن سب سے پہلے ہماری آمد کی شام کو پہلے اس سے شکوہ اوروسعت کا ندازہ نہ تھا کیکن سب سے پہلے ہماری آمد کی شام کو پنگسی سے بل کارپروگرام تھا۔جیسا کہاو پر بیان کیا گیا آج تک اس باغی اور مرشور

دریا پر کوئی بل نہ بن سکا تھا۔ مال سامان اور مسافر وں کے علاوہ فوجوں کی آمدور دفت اور بار ہر داری کے لیے کشتیاں اور بجرے استعمال ہوتے تھے۔ یہ بل کوئی میل بھر سند ہوں یہ سنگر کے سامان میں اور کا سند کی سند کے سند کی میں اور کا دوسکے

لمباہے۔ہم جو پل کے مرے پر پہنچاقہ کاریں ٹھر آئیں۔ بل کا محافظ یامتو لی جو پچھ بھی تھا ہمارے فیر مقدم کوموجود تھا۔اس نے ایک ایک پتیل کا بچ ہمارے کوٹوں پر ٹا نکا جس پر بل کا ایک نمونہ بنا تھا۔اور کہا آئے بسم اللہ۔ یہ کہہ کروہ ایک لفٹ کے یاس لے گیا کہ صاحبان ایک بیالی جائے تی لیجئے۔

عین پل کے پیل پاہے کے جوف میں وسیج دالانوں والی نشست گاہ تھی جس کی کھڑکیاں دریا پر کھلی تھیں۔ یہ نشست گاہ صوفوں، قالینوں اور تصویر وں سے مزین

اور دومرا ٹریفک گزرتا ہے۔اس کے نیچے کی منزل میں ریلوے لائن ہے اوراس کے نیجے سے یانی کے جہاز گزرتے ہیں کل خرج اس پر تیرہ کروڑرہ ہے آیا۔ عاری فیم کے ایک بزرگ اس میل کی عظمت اور شا ہے ایسے متاثر ہوئے کہ میزیان ہے يو حصے لگے كهاں بل كومن انجينئر ول نے بنايا ان كا كيا حشر ہوا؟ میزبان نے تعجب ہے کہا حشر؟ کیا مطلب؟

تھے۔حسب رواج پہلے اس بل کی تنصیل بتائی گئی کہ بہت مختفر عرصے میں بنا۔ پھر

چائے آئی۔ پھریل کی سیر ہوئی۔ یورایل تین منزلوں میں ہواویر ہے موڑیں ڑک

بنب ان بزرگ نے وضاحت کی کہتاج محل جن انجینئر وں نے بنایا بعد میں

یا دشاہ وقت نے ان کوم وا دیا تھا۔تا کہا لیمی اورکوئی عمارت نہ کہیں بنا دیں ۔جمارے

میزبان نےمعذرت کی کہ ہم لوگوں کوائ قتم کی احتیاط کا خیال نہیں آیا بلک ملطی ہے

ہوئی کہان انجینئر وں کور ٹی دے دی گئی اوران لوگوں کے حوصلے ایسے بڑھے کہ

انہوں نے اور کئی بل بنائے جن کی وسعت وشوکت کے سامنے پیر ہمارا بل کچھ بھی

ىن ئۇللار

#### اےم بے گوڑے آہتہ

كيم نني كاپروگرام بهت رفةً رنگ تفا-ايك يارك مين كسي كلچرل مركز كي عمارت

تھے۔اس کے ایک بہت وسیع آڈیٹوریم میں لوگوں کے لی سینما کا انتظام تھا۔ کچھا دھر مداری کا تماشا د کھرے ہے ۔ کچھ دورے کھیل کھیل رے تھے ۔روُگا رنگ اماس ،

طالب علم ،مز دور ،غیرمز دورتیری درگاہ میں پہنچےتو سبھی ایک ہوئے ۔ہم نے اینے

لیےعوا می گیتوں کے ایک بروگرام کو پیند کیا۔مختلف علاقوں کی ننگیت منڈلیاں

آئیں اورا بے جوہر وکھا گئیں۔ ہمارے لیے ترجے کا نتظام بھی تھا۔ گیت تو بہت

تھے لیکن ایک ہمارے ایبا جی لگا کہ ہم مصرع بہصرع ترجمہ کرتے گئے ۔ادھران کا گیت ختم ہوا۔ادھر ہمارا مکمل تھا۔ان کوتو کیا شاتے۔ آپ کو سناتے ہیں۔ بیٹوا می گیت منے زمانے کا ہے اور جمول جابر کے گیتوں کی اودلاتا ہے۔

اےم بے گھوڑے آہت

سنره زاركے منظر د كھ

موٹرد کھٹر یکٹر دکھ

ا طےصاف گھر وندے دیکھ

بإزبال كهيت طويلي وكمجه

بجل کے یہ تھے دیکھ سنرہ زار کے جرواہوں کے

ماتھوں کی مینت کے پھل

میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ اےم بے گھوڑے آہتہ

جارول جانب سبرہ ہے ای مبزے پر بھیٹریں ہیں بھیڑیں....جیسے آسان پر بادل ہے گھر آئے ہوں آج م ہے دل میں بھی خوشال کے بولول سے جان کیجئے۔

باول بن گھر آئی ہیں باول بن كرجهاني ہيں حارون اورسهانے منظر يورب پچچم دڪھناتر مين بھي ويڪھول تو بھي ديکھ اےم بے گھوڑے آہت گیت تو اور بھی تھے لیکن شعریت ہمیں ای گیت میں نظر آئی یا تی کاانداز ذمل سر دی ہے ہیں ڈرتے گری ہے بیں ڈرتے منت سينيل ڈرتے کلفت ہے بیں ڈرتے ہم لوگ توجیا لے ہیں مال ہمت والے ہیں حاری پہلی منزل پیکنگ تھی۔وہاں جوکاریں جاری سواری تھیں اگر پھٹیجر نہیں ق

بهبترء ما نکچو میں اور زیا دہ عمدہ شنگھائی میں نہایت شاندا راورسوچو میں کہ ہماری آخری منزل تھا پیلگنا تھا کہ ابھی ابھی کارخانے ہے آئی ہیں۔زیادہ لوگ پیکنگ جاتے ہیں ۔بہترین کاریں وہاں رکھنی جاہئیں تھیں لیکن یہ بھی چینیوں کی ایک ادا ہے ۔اگر کھوتہ ہارے ملک نے بہت ترتی کی ہے ۔ تو وہ کہیں گے اجی کہاں ابھی تو بہت غریبی ہے ہاں کوشش کررہے ہیں۔ پتلونوں پرلوگ پیوند لگائے پھرتے ہیں۔ یونیورٹی میں گئے تو پیوندوالے طالب علم سب ہے اگلی صف میں ، ڈاکٹر کے ہاں گئے تو وہ بھی بیٹھامطب میں جھاڑو دے رہاتھا۔ پیونداس کے بھی دونوں گھٹٹوں پر تھے۔ پھرایک دونہیں \_بعضوں کےلباس برنو دیں دی ہیں پیوند \_ بیریا ت نہیں کہ چین میں کیڑے کا تو ژاہو۔بازارکھرے پرے بخریداروں کے بجوم ،استطاعت بھی موجود ہے۔کمیون وکھانے گئے تو بولے کیا دیکھو گے؟ اچھے ہیں اورا یے بھی جن میں ابھی آغاز ہے اور لوگوں کا ظاہری احوال؟ بس و کیھئے گا۔ ہم نے کہا پہمیں تو اپنابدترین کمیون دکھاؤ۔ یہ بات گنٹین کے نوا حات کی ہے شہر ہے کوئی چالیس میل دور کچھ پرانے زمانے کے دیہات کا مجموعہ تھا۔ کمیون کے وفتر میں بھی دیہاتیوں نے میز کرسیاں خود بی تھوک پیٹ کر ہنار کھی تھیں ایک کارغانہ چھوٹی موٹی اور صنعتی مشینیں مرمت کرنے کا بھی اس کمیون کا حصہ ہے ایک دوسری فیکٹری میں ..... اسے فیکٹری کہیے یا پڑا دہ کہیے، سینٹری مائٹ وغیرہ بنتے ہیں ۔اوران سے معقول آمدنی ہوتی ہے اس کے ا یک طرف کچھ تیز اب اور دوسرے کیمیل بنانے کی فیکٹر ی بھی تھی ۔آ گے ایک مرغی خانہ فقا۔ بڑی موٹی اور مٹنڈی مرغیاں تھیں۔ ہمارے ہمسائے میں ہوتیں تو ہم بھی نہ چھوڑتے ،ضرور چرا کراحیاب کی دفوت کرتے۔ایک طرف گائے بھینسوں کا ہاڑہ تھا۔ ہمارے کو جسیم الدین تو وہیں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ ایک گائے کوانہوں نے دوما بھی ۔ان کا دو دھ او چھا، کتنادیتی ہیں؟ اور آیا خالص بھی ہوتا ہے؟ ہمارے کو ی

کوئی الیی عمدہ بھی ٹبیل تھیں۔ووہان میں اس سے اچھی ،کنیٹن میں اس سے اور

انہوں نےمویشیوں کابا ڑا بنار کھا ہے۔ پچھلے آنگن میں پورا گلہ کھڑا ہے اور چونکہ ان کے نائیلٹ کا انظام ایسابی ہے جیسا بالعموم ہمارے ماں ہوتا ہے اس کیے ان کا بی خبیں،سارے محلےوالوں کامشام جاں ہمیشہ معطررہتا ہے۔خیرتو قصہ یہ کہ کوی جسیم الدین صاحب کوان گائیوں ہے بجراا لگ کرنا پڑا۔ پھر بھی ان کی نگاہ والپییں میں کیجھائ قتم کی فریا دھی مینوں کے چلے باب بلاے حلےوے۔ ان کارخانوں میں بھی لوگوں کے کیڑے صاف بے شک تھے۔لیکن مو لے حِمو ئے اور نیلے بدرنگ خیر نیلاتو ان لوگوں کوقو می رنگ تھبرا۔اب ٹیڑھی میڑھی یگڈنڈیوں ہے 🕏 کرگاؤں میں گئے ۔ارشا دہوا کہجس گھر میں جاہو جاؤ ۔ا چھے برے برطرح کے مکانات تھے۔ گھروں میں زیادہ تر برطائیں تھیں یا چھوٹے بجے۔بڑی خنرہ پیثانی ہے گھر کے اندر لے جاتیں، برانے گھرتھے۔ایک بڑھیا

جی رہتے ڈھاکےشہر میں میں اور پورپ،امریکہ سب جگہ گھوم آئے میں کیکن دل ان کا دیبات میں ہے۔ہم ڈھاکے جائیں تو ہماری گڑکی دعوت کرتے ہیں اور گھر کو

نے بتایا کہ انتقاب سے پہلے تو ہارے ماس گھرتھے بی نہیں بس بیگاری مزدوروں کی زندگی تھی۔ بیسارے گھر زمینداروں کی ملکیت تھے لیکن اب تو ہمارے ہیں۔

پہ نصلیں اور کھیت بھی ۔ جوان بیٹے اور بہوئیں کام پر کھیتوں میں گئی ہوئی تھیں ۔ا یک پڑوں کی برصیا اس گھر میں چاول کو شخ آئی تھی۔ ہمارے دیبات کی گھر گھر

کرنے والی چکیاں جن پر گھر کی لی لیارڑ کے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور جس کی سریلی آواز ہمارے لیےلوری کا کام دیتی تھی۔ان چینی دیبات کے لیے بڑی تر تی یافتہ

مشين ثارہوگی کیونکہ بینو ایک گڑھاتھا جس میں لکڑی کا ایک ہتھوڑا جا کر بیڑتا تھااور ڈھینگلی کے اس سرے پر ایک عورت اے دباتی اور چھوڑتی تھی اور ایک لبی لٹھیا

ہے جاولوں کوالٹی پکتی تھی تا کہ ہتھوڑے کے بنچے آتے جائیں۔ ہمارے مشرقی

یا کستان میںاب بھی دھان یونہی کوٹا جا تا ہے۔خیرا یک طرف پیتھااس کے برابر بی

باور چی خاند۔ اس کرے میں ایک طرف کوچیوٹی می چارفٹ اونجی دیوار کھنج کرسور
کابا ڑہ بنار کھا تھا۔خواب گاہ البتہ الگتھی اور سارے گھر میں سب سے اچچی وہی
ہوتی ہے چھیر کھٹ ہر گھر میں۔ اوپر چھت ادھر اُدھر کھنچنے کے لیے پردے ، اندر
تخت۔ اس پر تیل ہوئے دار فرش جو کیفیت اس گھر کی قریب قریب و لیمی ہی
دوسرے گھر کی ۔ باہر سے دیگاؤں ہمارے بی دیبات کا ساتھا اور اندر کلیاں بھی۔
اس کمیون کے بعد اور بھی کمیون دو تین دیکھے لیکن باتی سب کا احوال ان سے
اس کمیون کے بعد اور بھی کمیون دو تین دیکھے لیکن باتی سب کا احوال ان سے

کہیں اچھا۔تر تی یا فتہ ایک بارتو پہ خیال بھی ہوا کہ جس طرح چینی عورتیں اپنی عمر زیادہ کر کے بتاتی ہیں ای طرح غیر ملکیوں کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے کچھ

کمیونوں میںغریبی کے حالات رکھ چھوڑے میں۔والٹداعلم

تخواه حاری زیادہ ہے

چینیوں کو بیقو معلوم ہی تھا کہ ہم شاعر ہیں اب کیسے شاعر ہیں اس سے کسی کو کیا بحث بہر حال اس کا الترام رکھتے ہوئے ہمارے تر جمان ایسے مقرر کئے جو بھی ہم

بحث بہر حال اس کا التزام رکھتے ہوئے ہمارے تر جمان ایسے مقرر سے جو بھی ہم قافیہ تھے۔ایک ان میں مشرکو،ایک چو،ایک فواورایک شو۔ہمارے لیے شکل پڑھی - سبب

کد کس کو کس نام سے پکاریں سب گزیز ہوجاتا تھا۔ باتی تو سب انگریز کی کے تھے، مسٹر کوالبتہ اردو بھی بولتے تھے۔اورانگریز کی بھی۔اردو بولتے تھے بھے لیکن تھجے۔

زبان کا اشتراک بھی عجیب چیز ہے۔ ہماری ان سے فوراً دوتی ہوگئ۔ ویوار چین سے واپس آتے میں یہ ہمارے اور سیدو قاعظیم کے ساتھ بیٹھے ہم نے یو چھامیاں

سخواہ کیا ہے بولے ساٹھ یوان لیعنی ایک مومیس رو ہے۔ہم نے کہا گزارہ کیسے ہوتا

ے۔ بولے مزے میں ہوتا ہے۔ یہ پوراسوٹ، کش شرٹ اور پتلون تیرہ روپے کا سرک سرک کے بیری مجل افسال میں مثابات کا میں میں کا تعلق سے مدہ

ہے مکان کا کرایہ پانچ رو ہے، بکلی پانی سب اس میں شامل! ہم نے کہا تنہارہے ہو؟ و لے ٹبیں دو کرے کا فلیٹ ہے ایک اور صاحبہ میرے ساتھ رہتی ہے وہ کون میں؟

بو کے ٹیس دو کمرے کا فلیٹ ہے ایک اور صاحبہ میرے ساتھ رہتی ہے وہ کون ہیں؟ ہم نے پوچھابو لے ایک سکول میں استانی میں۔ہم سوچا لیجئے ہے راہ روی کی ایک

ہم نے بوچھابو لے ایک سکول میں استانی میں۔ہم سوچا کیجئے بےراہ روی کی ایک مثال تو سامنے آئی ،راز داری سے بوچھا۔میاں اس سے شق وشق بھی چھاڑتے ہو

عاں و علصہ میں روروں کے پہلے ہیں۔ یون کا مصل کی ہیں۔ ۔۔۔ گے،آخر نوجوان آدمی ہو،نثر ما کر بولا جی ہاں جھاڑ تا ہوں وہ میری بیوی ہے۔ مہت تیرے کی ، کہدکر ہم نوحیہ ہو گئے۔وقار خطیم صاحب نے بوجھا کہ شادی

کیے ہوئی تھی؟ کتنے گئے ڈالے گئے؟ کتا جہز دلین کے والدین نے دیا، آری مصنف، چھی جالے وغیرہ کی تنصیل بتاؤ۔وہ جران ہوکر بولا۔ یہ کیا چیزیں ہیں ہیں

مل بول چوں چو سے چیرہ ک میں ہوتا ہے۔ حمارے ہال ٹیس موتا ہم نے بوچھا کل کتفاخری تنہاری شادی خاصہ آبادی پر موا؟

حساب لگا کر بولا۔ بس بچاس بوان کینی سورو پے کے لگ بھگ ،اس میں آدھا میں نے ڈالا اور آدھامیری بیوی نے ۔سیدو قاعظیم بولے: قاضی کی فیس بھی اس

یں سے رہ روروں میری کے ہیا۔ نہ قاضی نفیس ایک شخص ہا ہے رحمر ارکہد

لیجئے۔اس کے وفتر میں جا کرکہا کہ ہمیں رشتہ منا کت میں با ندھ و بیجئے۔اس نے میرے اور میری بیوی کے کارخانوں کے منیجروں سے حیال چلن کی تصدیق کی اور ہارے حق میں دعائے غیر کی بس شادی ہوگئ ہم نے کہا پھر بیا تنازر کثیر .....و رو ہے کس بات برخر چ آئے؟ بولے وہ؟ ابی ایک جوڑا اپنا بنایا ایک دلین کو دیا ۔میرا جوڑا انہوں نے بنوایا ۔ان کامیں نے ۔اس کے بعد ہم نے دعوت کی۔لوگوں کو مٹھائی کھلائی ہم نے یو چھادلین کےوالدین اور ظالم ساج کااس کہائی میں ذکر ٹہیں

آیا کو نے کہا ..... ظالم ساج کونو میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں۔ ماں ان کے والدین ہے رضامندی ضرور لی تھی۔ ہمارے ہاں بالعموم کی جاتی ہے اور وہ عموماً اجازت دے ہی دیتے ہیں۔

چوہے ہم نے ایک موقع پراحوال پوچھا تو وہ بولا کہ میر اباب فلال شهر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ساٹھ یوان یعنی ایک سومیس رویے بخو اہ یا تا ہے۔ میں خود

چھپن بوان لیتا ہوں، اورمیرا چھوٹا بھائی بتیں بوان یا تا ہے کیکن وہ ابھی ارپٹش

ہے۔ہم نے پوچھا کچھ کھر بھی ہیجتے ہو؟ کہنے لگاہاں مال کو پیسے بھیجا ہوں اور پڑھتا

بھی ہوں بی اے باس کرلیا ہے۔ہم نے کہااس کا بھی خاصا خرچ ہوگا؟معلوم ہوا

اس کا کچھڑ چ نہیں۔ پڑھائی مفت ہے۔

شو بہت اچھا آدمی تھا ہنس کھے، تیز طرار ، لیکن فو ذرارو مانی تھا۔خدا جانے پیر

حسام لدین راشدی صاحب نے کیسے تا زلیا کھریش عشق ہاس کی نبض پر ہاتھ رکھاتواس نے سباگل دیا کہ ہاںاس کے دل کے جھر و کے میں اک روپ کی رانی

ہے۔ہم تو خیر دیگرعلوم کی طرح اس میں بھی کورے تھے لیکن ہا تگ چو کی جھیل پر

چودھویں کی رات کو ہارہ ہجے پیر صاحب اورا عجاز بٹالوی نے اس کوحا فظاور میر کے

اشعار کے حوالوں ہےا ہیےا ہے گر بتائے کداے کاش ہمیں بتائے ہوتے یا ان

صاحبول نے خود بھی استعال کیے ہوتے ۔جب ہم نے اسے چھوڑا ہے تو محبت کے

بات کبی کر گئے۔وو ہان میں ہم نے بھاری مشینوں کا ایک جفا دری کارخانہ دیکھا۔ فرلانگوں کمبی، دیون کی عمارتوں میں دیون کی مشینیں بھری تھیں۔ کل کام کرنے والوں کی تعدا دسات ہزار ہے اور یہا یک فیکٹری دراصل ہیں فیکٹر یوں کا مجموعہ ہے۔ان سات ہزار میں سولہ سوعور تیں اور اوسط عمر ہے سال عباقی تفصیلات جاننی ہول تو ہمارے دوست ڈاکٹر وحیوقر کٹی ہےرجوع کیجئے۔وہ ریسر چ کے آ دمی میں اگر کوئی آدمی چھینکتا بھی تھاتو وہ اس میں نوٹ کر لیتے تھے۔ یاس بی فولاد کا کارخانه تقاریه بیجی دیکھنے کی چیز تھا۔لوہا تیجھاتیا، ڈھلتا،ضربیں کھا تا ٹھنڈا ہوتا اورغلام بنمآ سب دیکھا۔اس میں ساڑھے تین ہزار آ دی کام کرتے ہیں ۔وسط تخواہ ۲۵ بیان بعنی ایک سوتیس رویے ہے۔ ڈائر یکٹر کرو ڈیڑھ سو بیان ملتے ہیں ہم نے یو چھاسب سے زیا دہ تخواہ کون یا تا ہے بیہاں؟ .....معلوم ہوامٹیجر صاحب ہیں ۔ایک سوای بوان لیتے ہیں ۔ پیۃ چلا کہ چواین لائی اور لیوشاؤ چی کی تتخوامین ساڑھے تین سویوان فی کس میں صدر ماؤزے تلک البتہ میش قرار مشاہرہ یاتے تھے۔ چارمو یوان۔ پچھلے دنوں جانے ان کے جی کیا آئی کہ کہ دیا مجھے اتنے كى ضرورت نېيىں \_غيرملكى مهمانو ل كوكھلا پلا كربھى كچھ فا كريتے ہيں چنا نچے ان كى بھى ساڑھے تین سو یوان کردی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ یہاں لوگ تخواہ خود ہی گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ جب کس کے کوئی

بچہ دیا کوئی اورخرچ بڑھاتو کارخانے یا اس شعبہ کے لوگ جلسہ کرتے ہیں اور کہتے میں ہاں بھئی ان صاحب کی پگار بڑھاؤچنا نجے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں آ کرہم نے اپنی

اثر ہے بالک ہم ایما ہوگیا تھا۔ آئیں بھرنا تھاپر در داشعار پڑھتا تھا۔ رات رات بھر جاگتا تھا۔ غالبًا پیرصاحب نے اسے کوئی وظیفہ بھی بتایا تھااور تعویذ بھی دیا تھا۔ ہم

آج ہمارا موضوع تخواہ ہے عاشقی نہیں۔ ہاں رنگ طبیعت کی مناسبت سے

نے مزید محقیق نہیں کی لیکن یہ کی ہے کداز کاررفتہ ہو گیا تھا۔

ماؤزے تنگ سے زیادہ تو تمخواہ آپ ہی کی ہے۔ہم نے کہا۔ہم سے زیادہ تخواہ فلاں صاحب کی نہیں کیا؟ حالانکہ وہ ہم ہے بھی زیادہ مالائق ہیں ۔اس پروہ حیب ہو کھانے نو ہم نے بہت کھائے۔ایک سے ایک پر تکلف مولہ مولہ کورسوں کے قد ہے میز پرآتے تھے کین جومزااس قیمے کے مکین مسالے دار بند میں آیا جوہم نے ووبان کی ایک آئیل فیکٹری میں مز دوروں کی کینٹین سے ایک آنے میں ٹرید کر کھایا اس کامز ہمھی نہجو لے گا۔ہم بیدد کچھنا جائے تھے کہ پہلوگ کیا کھاتے ہیں اس ایک بندمیں خوشبوبلذت سبھی کچھ بند تھا۔ایک پیالہ سوپ کااوراس کے ساتھ ایک آنے کا

بہن سے ذکر کیا تو بولیں واہ یہ چین ہے جس کی آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔

بند۔آپ بہت کھانے والے میں تو دولے کیجئے جاول بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں بھی

گرم یانی کی ٹنکی چڑھی تھی،کھاتے جاؤاوراینے اپنے تک بھرکے پینے جاؤ۔

چین میں پہلوگ اتنے تناط تھے کہ ہمارے لیے کچن بی الگ ہوتا تھا۔ جہاں کسی

نے گفتگو میں سور کانا م لیا۔انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا۔ندنہ مسلمان ،اسلام ۔ بیانو کھانے کی بات ہے فلکس گرین نے ایک کارخانے میں دیکھا کہ اس کے مئیر

کٹنگ سلون میں مسلمانوں کے لیے تو لیے الگ قبینجیاں الگ ،استرے الگ۔ کیا مجال جوکسی اور کااستر اکسی مسلمان کے بالوں کوچھوجائے ۔شہرت یہ ہے کہ مسلمان

بہت صفائی پیند ہوتے ہیں یہ کی ہے توبڑی کی خوشی کی بات ہے ورث

# اب آپ ماؤز ہے تنگ کا کلام سنیے

یہان کی اس در مشہور نظموں میں سے سات ہیں جو پچھلے ونوں بڑی آب و تاب سے چین کے سرکاری پباشنگ ہاؤس نے جھانی میں ۔

قله کوه پر ہے حسن یہاں، حسن وہاں (۹ممبر1991ء)

ملیشیادستوں کی گڑ کیاں (ایک نصویا توگراف)

> روٹن چیرے، بڑی دلاور، لانبی رفلیں شانوں پر صح پریڈ کے میدانوں میں چین کی بٹیاں آتی ہیں اطلس سے یا نرم اور نازک ریشم سے آئییں کیالینا اس ار مدیں اسان شدے کر جمہ سے آئیوں کیالینا

اطلس سے یا نرم اور ما زک رکھتم سے آئیں کیالیما ول والی میں اور دل اپنی در دی ہی سے لگاتی میں (فروری ۱۹۲۱ء)

> سر ماکے باول جاڑے کے بادلوں پر جمی ہے مہین برف

جیسے کہ اڑتے پھرتے ہوں گالے کہاں کے

پیڑوں کے پھول جھڑ کیے، باتی ہے ایک آ دھ مُصندُی ہوائیں چرتی ہیں سینہ فضا گری ہے ایک دھرتی کے انفاس نرم میں ما گھول سے کب ڈرے ہیں ہمارے جوی جوان چیتے ہوں یا کہ ریچھ ہوں ان کا بھی منہ کہاں طوفان باد سرد میں غنچے تو خوش رہیں طوفان باد سرد سے مرتی ہیں کھال (۲۷ دیمبر۱۹۲۲)

ایک دوست کے خط کے جواب میں، یے یا دل تیررہے ہیں کیوی کوہ کہ چوٹی پر قلەسىز <u>سە</u>دوش ہوايرراج كمارياں اترى ہيں

بانسوں کے پیڑوں براہ بھی داغ ہیںان کے اشکوں کے کیکن اب تو ان کے روشن اور حمکیلے پیرا ہمن

ا سان کے لال گلا لی با دلوں کو بھی شر ما نیں جھیل میں سرکش پر فیلی موجوں نے دھوم محائی ہے

دريا كانا يوجعي البانو دهرتی کے دہلانے والے گیتوں سے گونخ اٹھاہے اور میں سینوں کی دھرتی کے سینوں میں جس کو صبح کوسورج کی کرنوں کی جوت سداروشن رکھتی ہے۔

(14912)

لوشان بربت پریژه کر ( ریکیانگسی صوبے کا ایک ٹھٹرا پہاڑے ) ینسی دریااس او نجے پر بت کے نیچے بہتا ہے جس کی تیکھی گگریں چڑھتا میں چوٹی پر پہنچا ہوں اورچوٹی کے اوپر دیکھو ہرے بھرےان پو دوں کو میری نظرین سات سمندریاریبان سے جاتی ہیں گرم ہوائیں مینہ کی بوندیں پانیوں پر ٹیکاتی ہیں تو ندایول میں سندر پلے ساری تیرر ہے ہیں ان کے ہم بربا دل و کھے جھاگ اڑاتی موجوں کی پورپ کے تٹ پر ہکچل دیکھ تا ؤچودھ ی کہاں گیا،کون ٹیابتلائے گا دلیں میں شاید آلوچوں کی کلیوں کے ،وہ جائے گا فصلیں ٹی آگائے گا۔ ظالم ہاتھ زمینداروں کے کوڑے جہا ہراتے تھے ہاں اس جنم بھوم میں بیری، کیا کیاظلم کماتے تھے لال پھربرے آن جگامنت کش دہقانوں کو قربانی نے نیاارادہ بخشاسوختہ جانوں کو آج انہی نے سورج جاند سے انبر مٹے بسائے ہیں دیبانوں میں دھان اور مکا کھیت کھیت کم اے ہیں پیلی شام کی دھند کے اندر گھر لوٹنے ولاے جری جوانوں ہی کے سائے ہیں

(بیوند مای دریائے نیکسی کی شاخیں ہیں۔ تاؤچود هری ( تاؤیوان مینک

(۲۵ ماء۔ ۲۳۷ء) ایک و بقانی شاعر تھا اورعلاتے کا عہدے دارے ہدے داری اس نے تج دی اور جوگ لے لیا)

> جب انقلا لی فوجول نے نا نکنگ آزا دکرایا پینگشان کوآج اک بچیرے طوفان نے آگھیراے

فوج نے این دریا کے اس یارا تا راڈ برا ب

ديكھود يھوش كوديكھو به شاماً گُرِي آياناگ

عظمت رفته جس نے اپنی یا لی ہے بلکہاور بروحالی ہے

دهرتی انبر فتح کاؤ نکاس کر کیسے دیلے ہیں اے بلوانو۔ہم کو پچی شہرت نہیں کمانا ہے

بھا گنے والے زخمن کا اب نام ونشان مثانا ہے

قدرت بھی گر جاندار ہو۔اس کا جوہن ڈھل جائے لیکن انسان کی دنیا میں

سا گر بھی شہتوت کی باڑی بن جائے اور پھل جائے

(ايريل ۱۹۳۹ء)

(چنگشان پیاڑی ہے نا نکنگ کے مشرق میں جو چیا نگ کائی شیک کا

دارالحکومت تھا۔شہتوت کی ہا ڑی کی حکایت یہ ہے کہایک چینی خاتون نے ایک

ز مانے میں اتنی عمریانی کہاس نے سمندروں کوخشک ہوتے اوران کی جگہ شہتوت کی

بإزْيال لهراتے ديکھا)

# بابا قربان تولوم کی کہانی

سکایا نگ نو ہم جانہ سکے۔ کیونکہ معلوم ہوا رستہ لمبا اور دشوارگز ار ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی جائیں تو کئی دن لگیں گے، ادھر ہمارے وفد کے اکثر لوگ مصروف

آدى تھے،اينے كالجون، يونيورسٹيون اور وفتر ہے محدود چھٹياں لے كرآئے تھے۔

ماں اس کی تلافی کی صورت یوں نکلی کرڈ اکٹر عالیہ امام نے جمعیں بیکنگ کے تکلیا نگ ريستوران ميں کھانا کھلايا اور قومتوں کے محل ميں ہم نے سکيا نگ کاايوان ديکھااور

لی لی رسالت سے باتیں کیں۔ کھاناتو وہی پلاؤاور کباب وغیرہ تھے جس سے پہلے اقبال اور مذر الاسلام کے

بارے میں غالبا نیڈ گوئے قتم کی تقریریں ہوئیں اور جارا کلام بھی سنا گیا جس

میں ہم پر دو سانحے گزرے ۔ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی طرف ہے اپنی اچھی اچھی آسان آسان غزلیں پڑھیں کیکن کسی نے ایک حرف دا د کا نددیا۔مند میں گھنگھنیاں

ڈالے ہیٹھے رہے۔ دوسرے یہ کہ جب ہم تھک ہارکے اپنی جگہ آ کر ہیٹھ گئے تو ایک

یا کستانی بیگم نے ازراہ اخلاق ہماری طری جھک کر یو چھا۔ کہ پیغز کیں جوآپ نے

یر<sup>د</sup>هیں آپ کی اپنی تھیں؟ کیا آپ شعر کہتے ہیں؟ قومتیوں کامکل ہمارے ہوئل کے ساتھ بی ملاہوا تھاجس کا نام قومتیوں کا ہوئل

ہے۔ چین میں کوئی باون قومتیں ہیں۔اصلی چینی قوم ہان کہلاتی ہےاور آٹھی کی زبان ہان ونیا میں چینی زبان مشہور ہے۔ ہان کےعلاوہ جوثومتیں یا آفلیتیں ہیںوہ

آبا دی سے نوچھ فی صد ہے زیادہ خمیں لیکن چین کے ساٹھ فی صدر تبے پر چھائی ہوئی ہیں ۔ان میں سے بہت ہی مسلمان ہیں بلکہ خود ہان قوم میں بھی مسلمان ہیں جو ہوئی کہااتے ہیں۔ سکیانگ کے مسلمانوں میں سے پچھتا جیک ہیں، ایچھا یغور، پچھ

كرغيز ، كچه قز اق اور كچھاز بك، بيغلاقه چيني تر كستان كہلاتا تھااوراس كى سرحدىي روی تر کستان ہے ملتی ہے۔انہی قومتیوں کے لوگ سرحد کے اس یاربھی رہتے ہیں۔ تقتیم سیاسی اور چغرافیا کی ہے۔ قومیّوں کے مُل میں تمام اکثر اہم آفلیتوں کے لیے ایک ایک ایوان مخصوص ہے جہاں ان کے لباس اور ان کی معاشرت کے نقوش محفوظ میں۔ یہیں ان کی تاریخ بھی تصویروں میں رقم ہے اور آج کل کی ترقی کے نقشے بھی ، ہمارے پاس وقت زیادہ نہ تھا۔اس لیے فقط سکیا نگ اور تنبت کے ایوان و کچھے۔اس عمارت کی خوب صورتی

اورشکوہ کا ذکر کیا سیجئے۔ یہ بھی ان دی عمارتوں میں سے ہے جوانقاب کے دسویں مما

برس دیں ماہ کی مدت میں تقمیر ہو ئیں۔نہایت مجلّا چھروں کے فرش اور ستون۔پہلی منزل پر جا گردا ہنے ہاتھ کو پہلاا بوان سکتیا نگ کا ہے۔رسالت نام کی ایک چھوٹی سی منزل پر جا گردا ہنے ہاتھ کو پہلاا بوان سکتیا نگ کا ہے۔ رسالت نام کی ایک چھوٹی سی

ر میں ہے۔ اور چوٹیاں کر کے اور میں ایک بڑی می چھڑی تھی جس نے دو چوٹیاں کر کے شانوں پر ڈال رکھی تھیں، ہمارا خیر مقدم کیا اور اس کے بعد فرفر تقریمیشروع کی۔ بید

تقریراس بارے میں تھی کہ انتقاب سے پہلے متبدامیر وں کے عہد میں وہاں کے عوام کے کیا حال تھا خود قوح م بنا کرعیش کرتے تھے اور عام لوگوں کو بکریوں کا دودھ

بمشکل ماتا تھا۔ زمین کے بھی وہ ما لک نہ تھے، رعیت تھے اور تعلیم کاسوال ہی پیدا نہ مسلم میں بھر اپنے مرتقی میں ایسان میں اور قرم میں سکولوں کا جال تھے۔

ہوتا۔ پیداوار بھی یونی ک تھی۔اب وہاں سارے علاقے میں اسکولوں کا جال بچھا ہے۔ کارخانے بی کارخانے ہیں اوراجما می کھیت سونا الگتے ہیں، پہلے ایک جگد ہم نے سکیا نگ کے ایک گیت کاؤ کر کیاہے:

سبززار کے منظر دکھے موڑ دکھیڑ کیٹر دکھ

اے مرے گھوڑے آ ہت

باڑیاں کھیت طویلے دیکھ بجل کے میتھمبے دیکھ اےمرے گھوڑے آہت ۔

اس گیت میں سکیا نگ کے عوام کا احساس آزادی اور احساس فراغت بساہوا ہے۔ بھلوں فصلوں اور معدنیات کی بہار ہے۔ سکیا نگ کار قبا نگلستان ، فرانس اور

ا بی بی رسالت نے کیا کیا کچھ نم مایا پہتو ہم جھول گئے ہاں وہاں شیشے کے شوکیس میں انھوں نے کمیوٹوں کے جو ماڈل بنا رکھے ہیں،ان کی مرسزی اور شادائی اب تک آٹھوں میں ہے۔رسالت ایک مقامی کالج میں پڑھتی ہیں اور ہامٹل میں رہتی ہیں ۔اس کے والدین شکیا لگ کے تھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ زبان اور قومیت رسالت کی ایغور ہے۔ جوسکیا نگ کی اکثریتی قومیت ہے۔بابا قربان تو لوم جن کا نام سب جانبتے ہیں اور جن کی چیئز مین ماؤزے ننگ سے ملنے کی تمنا ای سال کی ممر میں ۱۹۵۸ء میں پوری ہوئی ای قوم ہے ہیں۔ ان کی کہانی بھی ایک مثالی کہانی ہے۔انقلاب کے وقت ان کا کوئی اٹا نہ کچھ بھی

جرمنی کے مجموعی رقبے ہے بھی زیا دہ ہے ۔اورار مجی ہنگلیا نگ کا دارالحکومت پیکنگ ہے کوئی تین ہزار میل کے فاصلے یہ ہے۔ کرمائی کے علاقے میں جو تیل کا مرکز

وریافت ہوا ہے۔وہ چین بھر میں سب سے بڑا ہے۔

تھا، نہ مکان، نہ زمین، نہ مواثی ۔فقط ایک پھٹا کمبل اور پتیل کی ایک ٹوٹی کیتلی۔

قرض کاباراس پرمتزاد۔ ۱۹۵۲ء کی زرغی اصلاحات میں ان کو پچھے زمین ملی اورا بیک مکان رہنے کو، اس کے بعد انہوں نے کچھے لوگوں سے مل کر امدا دیا جمی کی ایک ٹیم بنائی اور یوں ان کی

زندگی میں پہلی بارخوثی اورخوشحالی کاعمل دخل ہوا۔قربان تو لوم کو پیمعلوم نہ تھا کہ پیکنگ کتنی دور بے کیکن چیئر مین ماؤ کی زیارت وہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مڑے بی اس نے اپنی بیوی سے پراٹھے پکوائے اور گدھے مرزین کس کر پیکنگ کی

طرف کوروانہ ہو کوئی بچاس ساٹھ میل گیا ہوگا کہا ہے کچھلوگ ملے بہنھوں نے بتایا کہ پیکنگ تین ہزارمیل دور ہےاورگدھاوہاں تک پین جا سکتا۔واپس آگر

انہوں نے کسی سے چیئز مین ماؤ کے نام چیٹی لکھوائی جس کا جواب جلد ہی مل گیا۔ ماؤ صاحب نے اسےاپنی ایک تصویر جیجی اور خیریت پوچھی قربان تو لوم کا حوصلہ بردھا

```
اوراس نے جا بجالداد با جھی کی سوسائٹیاں بنوائیں اور اجھائی پیداوار بڑھانے میں حصر لیا ۱۹۵۸ء میں اسے ایک مثالی کارکن قرار دیا گیا۔ جون ۱۹۵۸ء میں پیکنگ میں زرقی آلات کی ایک قومی نمائش ہوناتھی نے شن
```

بون ہملاء عیل چیلت میں رری الاسے کی ایک و میں اور جو قربان تو لوم کی کے علاقے نے جس کو ہم غز الوں کے واسطے سے جاننتے ہیں اور جو قربان تو لوم کی

زاد ہوم ہے۔ پچھ کار کنوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ان میں قربان صاحب بھی ۔ تھے۔ان کی خوشی کا پچھ نہ ہو چھنے۔انہوں نے پچھ خشک خوبانیاں اور پچھ میوے ایک ۔ یوٹل میں باند ھے اورا یک کیڑاا نی لی لی کے ہاتھ کا بنامواور کڑھا مواچیئر مین ماؤکی

نذرکرنےکوساتھولیا سفر کا ایک بڑا مرحلہ ریل کا تھا، کہاں کہیں ریل طہرتی ہے کھڑ کی سے زکال کر مبتا بی ہے یو چھتے" کیا پیکنگ آگیا ؟اتروں؟

ے قان حرجنا ہائے ہے جہ سیاپیدہ میں ہم رون استر منز ل مقصود آئی قربان صاحب کوچیئر مین ماؤسے پر زور مصافحہ کرنے کا

ہ کو سرک مودوں۔ رہاں صاحب وہیرین مادوے پر روز صاحب کر ہے ۔ موقع ملاقہ بان نے تھے نذر کیے جوچیئر مین کو بہت پسندائے ۔واپس آ کرقر ہان نہ مدہ دالکہ داسک ان سندان نہ مدان تا کی مشہ شخص سام کے سام

نے پڑھنالکھنا سکھااوراب تواپے علاقے کی شہور شخصیت ہے۔ کونسل ممبر ہے۔'' کینٹن میں ایک اور موقع ہمیں سکیا نگ کے نز دیک ہونے کا ملا۔ وہاں سبب

ں بین میں ہے تو جوان رقاصوں اور موسیقاروں کا ایک گچرل طا آفنہ آیا ہوا تھا۔ جنھوں نے من بات میمور مل مال میں اپنے کمال دکھائے ۔ان میں ایک گیت ''تو

جھوں نے من بات میموریل ہال میں اپنے کمال دکھائے ۔ان میں ایک گیت''تو بنڑے کا گیت''تھا۔ چینیوں کوخود سجھنے اور سمجھانے میں وقت پیش آر بی تھی کہتو بنڑہ

کیا ہوتا ہے۔ آخر ہم نے کہا چپ رہو۔ ہمیں معلوم ہے یہی اپناتو نبہ تھا۔ (تو نبہ بجدائی نا ..... تار بنا )ایک گیت کاعنوان تھا۔ سمندر میں سفر کرتے وقت قطب نما

ضروری ہے،ایک اورطوفان میں بھنگی ہوئی بھیٹروں کے نام سے تھا۔خوب صورت منقش ٹو بیاں اور آئنیہ سے جڑے لیے لیے ڈھیلے ڈھالے اباس پہنے لڑکیاں پریاں معلوم ہوتی تھیں روگر اس کرانفذا میں جاری ان سیما قامہ کا بڑھام ہوا سمیلیۃ

معلوم ہوتی تھیں پروگرام کے اختتام پر ہماری ان سے ملاقات کا انتظام ہوا۔ پہلے تو وہ السلام علیم من کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد چینی مترجم نے تعارف شروع کرایا۔ پر ٹیمل ابرائیم خال کانام چینی کیجے میں کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ آخر میں آگے بڑھ کر کہا۔ ابرائیم خال سب نے اسے دہرایا۔ پھر جسیم الدین تھے۔ یہ بھی ان کی سمجھ میں آگیا۔اور ہم نے لفظ شاعر کا پوند لگایا تو سب نے تالیاں بھائیں۔اس پر ہماری سمجھ میں آیا کہ پر لفظ شتر ک ہے۔ہم کوئی مین سیکھ فکا لینو گئے ٹیمیں تھے۔لہذا اس کے بعد بھی سب کے نامول کے ساتھ شعر لگاتے گئے۔ان میں ایسے بھی تھے

کہ شعرموزوں نہیں ہڑھ سکتے لیکن بڑی خوثی سے دادوصول کرتے گئے۔البنۃ پیر حسام الدین راشدی نے جن کانام سب ہے آخر میں آیا۔ بڑے زوروں سے انکار

کیااور دونوں ہاشھ ہلاکر کہا۔ میں شاعر نمیں ہوں ، میں شاعر نمیں ہوں۔

### وه د کان اینی بر طائے

ٹو کیو میں ہمیں اینے ہوٹل کے کا بھٹر سے ایک کتا بچہ ملا۔" ٹو کیو، نائث لائف اینڈشا پنگ "ای شرغدار کی ون کی زندگی کم اور رات کی زندگی زیادہ مشہور ہے۔

کوئی سال بھر ہوا رسالہ ٹائم نے لکھا تھا کہ وہاں کے نائٹ کلبوں میں اتنی بھیٹر بھاڑ

رہتی ہے کہ بچاری میز بانوں کو بیٹنے کی اور کوئی جگہ میسر نہیں آتی سوائے معزز مہمانوں کی گود کے ..... خیر کھولاتو بہلاہی باب تھا COMMENTS FOR

SINGLE MEN يعني مِدايت نامه، مجر دين مضمون كاقياس آپ خودكر ليجيّار

اس کی تشریح نہیں کی جا تکتی ۔ا تفاق ہے اس روز ہمیں ٹو کیو ہے باہر نکو جانا تھا۔

رہتے میں ریل میں اپنے ایک میزیان ہے جوجنگ ہے قبل اٹلی میں جایان کاسفیر

رہ چکا تھا عرض کیا کرد مکھئے یہ کتا بچہا یک امریکن نے چھاپ رکھا ہے ۔اورضبط ہونا

کیا معنی آپ کے سب ہوٹلوں کے کاؤئٹروں سے ملتا ہے۔اس میں جاپان کی

عورتوں کے متعلق کیااناپ شناب کھا ہے کہ بار کی منیجریا ماماسان کو باہر لے جانے کی فیس دیجئے اور پھرا پی میزیان ہارگرل یا کیمر ئے گرل کوکہیں بھی سکون اور تنہائی

ک جگہ پر لے جائیے ۔اوراس سے فلنفے کی بحث سیجنے ۔جایا ٹی مر دوں کو بھی معاف

نہیں کیا۔ کھا ہے کہ خت کیچڑ ہوتے ہیں۔اچھی اچھی لڑ کیاں اپنے لیے رکھنا جانتے ہیں کین آپ یہ پیجئے کہ پیرنہ ہوتو بیز کیب نمبر ۴ آزمائے وغیرہ .....معلوم ہوتا ہے

جایا نی ان کتابچوں کونہیں پڑھتے ۔ ہارے مان تو فوراً اخباروں میں احتجاج اور یا بندی لگ جائے۔

وہ صاحب چپ بیٹھے سنتے رہے۔ پھر بولے اجی کیا ہوتا ہے ان باتو ں ہے ،ہم یا بند یوں کے قائل نہیں۔

ہم نے شرمندہ ہوکر کتا بچہ نہ کیا اور جیب میں رکھا۔ اب ہا نک کا نگ کی سننے

ٹو کیو ہے و ہاں پہنچ کراینے ہوئل میں نہا دھوکر کیڑے بدل کرسڑک پر نکلے ہی تھے کہ

ایک ذات شریف نے روکا۔ کیابات ہے؟ ہم نے یوچھا

يوبوت عبر المساية بي بولا" يُورَري جميعَ"

، ہم نے کہا<sup>د دہم چینی خبیں جانبے ،انگریز ی بولو''</sup>

ا کے بعد ایس میں جندو ستانی بول رہا ہوں۔''اچا چوکری۔ ستا چوکری، کہنے لگا''میں چیٹی خبیل ہندو ستانی بول رہا ہوں۔''اچا چوکری۔ ستا چوکری، سر ،''

. جوان چوکری''۔ ظالموں نے اس برعظیم کے ان ریٹھوں کو ٹھا نسنے کے لیے چھوکری کالفظ یا دکر

رکھا ہے۔ہم نے کہا۔ہت ترے کی "بھاگ۔لیکن اس سے دوقدم پر ایک سائنگل رکشاوالے نے اس سے ذرا آگے ایک اور بےفکرے رستہ روکا مضمونو ہی۔ آخر

ر معن وروبان سے بھا گناری<sup>ا</sup>۔

ہمیں خود ہاں سے بھا گنا پڑا۔ اوھر ہوئل میں دیکھا کہ ٹیلی فون کے برابر وی شختی لگی ہے کہ ہمارے کرم

ادھر ہوں یں دیکھا کہ یں ہون سے برابروں ک ک ہے کہ اندارے رہا فرماؤں کو بہت سے غیر متعلق اورنا شائستالوگوں فون پر بنفس نفیس آ کرنگگ کرنے کی

کوشش کریں گے۔ہم بارہ بجے کے بعد نہ کوئی ایسافون ملائیں گے نہ کسی کوآنے ویں گے تا آئکہ ہمارے کرم فر ماہمیں اس کے برمکس ہدایت نہ کریں چین میں بیہ

دیں گے تا آئکہ ہمارے کرم فر ماہمیں اس کے برعلس بدایت نہ کریں۔ چین میں ہیہ سوچا بھی نہیں جاسمتا۔

سارے چین میں ایک بھی جسم فروش ٹیس ۔ ایک بھی فتبہ خانے ٹیس ۔ ایک بھی نائٹ کلب ٹیس ۔ کوئی فلم خاص برائے بالغال ٹیس، وہی دہانوی کے ناول تک ٹیس ۔ خیریت اس میں ہے کہ جیسے گئے ہیں ویسے بی ہر پھر کے آجائے۔ یوں آپ

سیں۔ برجہ ان بین ہے مدیعت میں ویست میں ہورت کی اور است میں ہو است میں ہو کا جی لیا تک زید شکنی کا کوئی عضر نہیں عریانی تو ایک طرف بغیر آستین کا چست لباس بھی نہ ملے گااور نہ گخوں سے اوپر کسی عورت کی نا نگ نظر آئے گی۔ بدکاری شوق کی کم، معاشی ضرورت کی زیادہ ہوتی ہے۔ بدورہ کسی

یہ بات انقلاب سے پہلے نتھی ۔ انقلاب سے پہلے کاشگھائی سینہ چین کا ناسور کہلاتا تھا۔ چوری، ڈکیتی قبل و غارت، سمگانگ کانواڈ ہتھا ہی۔ فجبہ خانوں کے لیے بهی دنیا بهر میں مشہورتھا۔اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ باتیں خواب وخیال ہو گئیں۔ وہاں ہفتے منانے کا دستور ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے گدا گروں کونتاج گھر لے گئے اور چند دن میں وہ پھر کشکول بدست مصنوی زخموں پر کھیاں بھگاتے ہوئے واپس آ گئے ۔نہا کا ڈکا دعوت گناہ دینے والوں کو پکڑنے کی خبریں سننے میں آتی ہیں۔چین میں جسم فروثی کوایک معاشرتی روگ یا مجبوری جان کراس کاعلاج کیا گیا۔ بتنا ؤں کو شہروں سے نکال کرقصبوں اور دیبانوں میں منتشر کر دیا گیا۔ جہاں ان کے ماضی کے ذکر ہے شرمندہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ان کی نفسیات اور زندگی بھر کی عا دات کو و مکھتے ہوئے ایسے کارخانوں میں متعین کیا گیا جہاں شام سے سنح تک کام ہوتا ہے اور دن میں لوگ آرام کرتے ہیں پھران کی تعلیم کاانتظام ہوا۔رفتہ رفتہ انھوں نے زندگی کے لیے رفیق ڈھونڈ کیے ۔اور یوں معاشرے کا کارآمد اور صحت مند جزوبن حکمُیں ۔البتہ جن کاشوق لاعلاج تھا الخصوص ا**س ک**اروبار پر چلنےوا لے۔انہوں نے <u>ئے چین سے کنارا کیااور ہا</u> نگ کا نگ میں آ کرد کا نیں جمالیں اورآ تے ہی بیان دیا کہ نئے چین میں آزادی ٹیمیں جبر کا دور دورہ ہےاس لیے ہم آزاد دنیا میں سائس لينكويهان آكمة بين- جارے كرم فر ماكارلاكقة سے يا فرمائيں -چین میں بے شارغیر ملکی جاتے ہیں۔ یابطور طالب علم رہتے ہیں۔ چند دن میں

ان کواس ملک کامزاج معلوم ہوجا تا ہے۔ چینیوں کےجنسی مےراہروی کےمعاملے

میں اسنے متشد دہونے کی ایک بڑی وجہ حفظ نفسی ہے تیو می خود داری ہے۔ان لوگول

تفری کی حاجت ہے تو تھیٹر جانئے ۔ سینما جائے ۔ کلچرل پیلس جائے ۔ کچھ کھیلئے لوگوں کو کرنٹ کرتے دیکھئے ، گھر آ کرسو جائے ۔ ہمارے ایک رومانی طبیعت کے

ساتھی نے تنگ آ کر کہا۔ چین بڑا ابور ملک ہے جی۔

اورافریقی دوستوں کواتی خاطر منظور رہتی ہے اس کے باو جو دلکس گرین بیان کرتا ہے۔ کدایک افریقی طالب علم نے ایک چینی اٹری سے جوہس کنڈ یکٹر تھی وکچیں لینی شروع کردی۔وہ بس شاپ پر کھڑار ہتااور فقط اس کی بس میں سوار ہوتا اوراس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک روزای نے اس سے کہا میں فلاں جگدرہتا ہوں۔ ڈ ایوٹی ختم ہونو ''پتیم آن ملو'' وہ نو خیر نہ آئی لیکن دوسرے روز ایک خطاس کوموصول ہوالبعض نا گزیر وجوہ کی بنایر آپ کاوطن واپس میلا جانا ضروری ہے۔وظیفہ آپ کا منسوخ لِکٹ آپ کا تیارے۔ کہاجاتا ہے کہ روسیوں ہے بگاڑ کی تہد میں بھی چینیوں کا حفظ فس ہے بڑھا ہوا احساس تھا۔روی اینے کمیونٹ حلیف کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ مارکس کونو جیسا کچھ بچھ سکتے تھے، سجھتے تھے چینی مزاج کونہ سجھے۔انہوں نے خود کو چینیوں سےارفع کوئی چیز سمجھناشروع کر دیااوراس کاایے رویئے سےاظہار کیے بنا نەرە سكے حتى كەايك روز چينيول كوكہنا پڑا كەنماز ہوچكى مصلے اٹھائے ـ بير ہے آپ کے ٹکٹ۔اس وقت بے شار منصو ہے ادھورے تھے۔ بہت سے کارخانوں کا سامان آ دھا ایونا تھا اور چینیوں کا کہنا ہے کہ روی جاتے جاتے کارخانوں اور منصوبوں کے خانے (ہلیو پرنٹ ) بھی ساتھ لے گئے ۔اس بڑھیا کی طرح جو گاؤں ے ناخوش ہوکرا پنامرغ بغل میں داب کر چلی گئے تھی کددیکھوں تو اب بیلوگ کیسے صبح کواٹھیں گے ۔ ندمرامرغ ہوگاندہ مبا نگ دے گانہ ہج ہوگ ۔

یانی اورطبیعت دونوں کااصول ہے کہرو کئے تو اوررواں ہوتی ہے۔ بھیرتی ہے

شنگھائی میں نے جو بھاری مشینوں کا کارخانہ دیکھا۔اوراسی قتم کی منتھما نہ کارروائی

کو کہنا ہے کہا ہم اتنے دنوں نکبت وافلاس کا شکاررہے ہیں کہ ہمارے عزت ، ہمار کی عزت نہیں رہی تھی۔اب ہم بیدار ہوئے میں تو پیر کچھ نہ ہونے ویں گے۔اب

ہاری بہنوں، بیٹیوں کی طرف کوئی نظرا ٹھا کر نہ دیکے سکے گا۔ چینیوں کوایے ایشیائی

د کچه چکے تھے کیکن معلوم ہوا کہا یک خاص مشین ، دباؤ دینے والے ہائیڈرا لک پر لیں کو دیکھنے کے لیے فرانس ، سکینڈے نیویا اور ہر طانبہ سے بھی انجیئر اور صحافی آئے ہوئے ہیں۔ہم نے یو چھا کہ خرکیا خاص بات ہاں میں؟معلوم ہوا کہ اتنی بردی قوت یعنی تا ہزارٹن کا دباؤ دینے والے پرلیں فقط دنیا کے آٹھ ملکوں میں ہیں اور فقط یا نچ بنا نے پر قادر ہیں۔امریکہ، برطانیہ مغربی جرمنی اور چین .....چینی اُنجیئر ول نے بیر پرلیں اپنی محنت اور ذبانت سے بنایا ہے ان میں سے فقط ایک کو ہیرون ملک چیکوسلوویکیامیںا سے سرسری طور پر دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ۔۔۔۔ نیتجاً ڈیڑھ سال اس کی ریسرچ اورڈ نزائننگ میں لگا اورڈیؤ سال بنانے میں ۔ قبتیں بہت تھیں ۔ اثنا بڑا خرادان کے باس نہ تھا۔ کرینیں فقط ۲ کٹن اٹھانے والی تھیں اور یہاں ۰۰۰ ٹن اٹھانے والی جائئیں تھیں بہر حال اب جو بن گیا ہےتو دوسر سے ملکوں کے برسیوں ہے تو ی تر ہے۔ کیونکہان کے دباؤ دینے کی انتہائی قوت جو بالعموم استعال ٹپیس کی جاتی کیکن بھی ضرورت بڑھی جاتی ہے بندرہ ہزارٹن ہے کیکن اس پریس کی سولہ ہزار ٹن ہے خاص بات ہیہے کہ روس کے پاس ایساریس نہیں ہے۔ و ہاں کے ادبیوں کو خاص طور پر روس کے معاملے میں شمشیر ہر ہندیایا ۔ووہان میں ایک بڑے جغادر کیا دیب <u>مل</u>یقو تین رو*ی ہوائے تھے۔*وہ بولے جناب اگر كوئى غير كميونت ساف تھيك ہے۔آپ لوگ بھى غير كميونت ہيں۔آپ سے ہميں تعرض نہیں۔آپ لوگ کم از کم کمیوزم کوٹراب تو نہیں کرتے ۔اس میں تج ایف کرکے لوگوں کو گمراہ تو خبیں کرتے ۔روس کے ادبیوں کی کتابوں کے مند رجات کونو جانے د پیچئے ۔ان کی گفتگوفرصت ہو گی۔ایلیا اہرن برگ سے یو چھا گی کہآ ہے آج کل ککھتے کیوں ٹیمیں ۔ بولا مجھے کیاضرورت ہے لکھنے کی میرے پاس رائلٹی کے کوئی دو

کروڑ دہل ہیں وہی ختم نہیں ہوں گے ۔شولوخوف صاحب کا گھر بھی دیکھا۔ایک

سمجھے ۔ہمنو خیرٹیکنیکل آدی نہ تھے۔فلک بوس اور دیو بیکل مشینیں چین میں <u>بہا</u> بھی

مصنف نے آشیر داو مانگی نو بو لے میرامشورہ یہ ہے کہ کی لکھے تی کی لڑی سے شادی كروتا كەدلجىعى سےلكھ ككھاسكو - بھلاا يسے ہوتے ہيں كميونسٹ؟ ان ميں اور جا گير داری دور کے کسی رئیس میں کیافرق ہے؟ سرخ محافظوں کی تحریک اس زمانے میں تو شروع نہ ہو کی تھی ۔ جب ہم چین میں تھے کیکن ہمارے جو دوست ہمارے بعد و ہاں ہوکر آئے ہیں۔شوکت صد لقی اوراشفاق احمدوغیرہ....ان کابیان ہے کہ تیجریک ای قتم کے رجحانات کےخلاف ہے جوسر مایہ داری کی طرف واپسی کا راستہ کھولتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھوروں ہے چوری حتی کے جس مےراہ روی کی اتنی خبریں آرہی ہیں ۔اس لیے کہ بعض طبقہ ، انجئیر ،سائنشٹ،مصنف وغیرہ جن کی یافت زیادہ ہے خود کو اللہ کے برگزیدہ بندےاورعوام الناس ہے برتر سمجھنے گئے ہیں ۔اس کے برعکس چین میں با جمی آمد نی کا فرق بندرج کم کیا جارہا ہے۔ پہلے اوپر کی حدسات سوآ ٹھ سو بوان تھی۔اب ساڑھے تین سویر آگئ ہے۔ نیچے کی حدیجا س سے بڑھ کرسو ہوگئ ہے ۔ فقط وہ لوگ جو طالب علم بھی اور کام بھی کرتے اس ہے کم یاتے ہیں۔کوئی دن میں نیچے کی حد اویر کی حد سے جا ملے گی۔اوراس کے بعد پوری قوم کی محنت پوری قوم کی ہم سطح خوشھالی کے کام آئے گی۔ چین میں بھی مصنفوں کو رائلٹی ان کی کتابوں کی اشاعت کے حساب ہے ملا کرتی تھی ۔جوبعض صورتوں میں بہت ہو جاتی تھی ۔۱۹۶۵ء میں اس کی حدمقرر کر دی گئی۔اب فقط کتاب کے پہلے ایڈیشن پرمقررہ رائکٹی ملتی ہے۔اس پر ہماری اپنی

نہیں تین میں جنمیں محل ، بنگے ، کوٹھیاں کہد کیجئے۔ جب کہ بہتوں کو دو کمرے کے

مکان بھی مشکل سے میسر ہوتے ہیں۔ پڑے اینڈتے ہیں۔ کاریں ہیں اور ایک ذاتی ہوائی جہاز بھی۔ بیسیوں ٹو کرمٹھی جا پی کرنے کو ہیں کیونکہ لاکھوں کی رائکٹی آتی ہے۔ ابھی کل ہی ٹو کیو میں جہاں وہ استراحت فرمارے ہیں۔ان سے کسی نوجوان چینی دوستوں سے بہت بحث ربی۔ہم بطور شاعر اور ادیب کے سوچتے تھے۔وہ چینی دوستوں سے بہت بحث ربی۔ہم بطور شاعر اور ادیب کے سوچتے تھے۔وہ چینی قوم کے ایک فردیں ہیں جن کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ لکھتا ہے یہ بات پہلے تو ہماری سمجھ میں نہآئی ۔یم جو ساری قوم کا یہ رنگ دیکھاتو آگئی ۔اے کہتے ہیں۔ حیات لے کے چلو حیات کے چلو

چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو

ہر شم کی صفائی ہے سوائے ہاتھ کی صفائی کے

پیکنگ کی مڑکوں پر جب پہلے پھل ہمیں ایسے لوگ نظر آئے جھوں نے اپنے

منداورنا ک پرسفید کیڑے کے ماسک چڑ ھار کھے تھےتو جمیں شبہ ہوا کہ بیاوگ جین

مت کے پیرو ہیں۔ چینیوں کا ایک طبقہ ایہا ہم نے دیکھا ہے جومنہ پر کیڑے کی پٹی

باند ھےرکھتا ہے تا کہان کے سانس کی آمدوشد ہےان کیڑوں اور جراثیم کوجسمانی گرند نه بہنچ جوفضا میں موجود ہیں ہمعلوم ہو کہ پیہاں یہ بات نہیں ۔ان میں سب

کچھلوگ احتیاط کررہے ہیں کہان کا زکام دومرے کونہلگ جائے کیکن زیا دوتر بطور

احتیاط ایبا کرتے ہیں کہ باہر کے گر دوغبار اور جراثیم کے اثر ات سے محفوظ ہیں۔

ووہان کے ہیتال میں ہم نے اثنتیاق ظاہر کیا تو ایک ایک ماسک ہمیں اورا عاز

بٹالوی کوجھی عنامیت ہوا ہمبیں نؤ راس نہ آیا ۔اعجاز صاحب دو دن تک منہ باند ھے

پھرتے رہے۔ان کا پیمل کم از کم ہارے لیے فائدے سے خالی نہ تھا۔ کیونکہ وہ

عموماً کم گوئی ہے احتر از کرتے ہیں اوراپنے پیشے وکالت ہے مجبورسیدھی سادھی

بات کوچھی دلائل اور براہین ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ بی کہاور لوگ منه کھولتے تھے نو گفتگو کرتے تھے۔اعجاز صاحب تقریر .....ان دو دنول میں

#### ہمارےاعصاب کوخاصا سکون رہا۔

صحت کاخیال چینیول کواس حد تک رہتا ہے کروحشت ہوتی ہے۔ہم ایسے آرام

طلبوں کا تو وہاں جینا حرام ہو جائے۔ورزش ہر کوئی ہر روز کرتا ہے ہمارے ایک

دوست ڈھاکے کے رہنے والے سڑ کول برا ٹنا تھو کتے ہیں کہ ڈھا کہ میونسپائی کوایک

الگ داروغه صفائی رکھنامیڑ اہے جہاں ہے ہوتے ہیں وہ ی آئی ڈی کی طرح ان کے

پیچھے ہیچھےر ہتا ہے۔ان کووہاں بڑی تکلیف ہوئی کہوہاں پیرواج نہیں ۔شاجازت

ہے۔ پانی اہال کریتے ہیں ۔موہل آئل وہاں گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے۔اصلی یا

بنا سپتی تھی کہہ کر فروخت نہیں کیا جاتا۔ بھٹے کی اینٹیں بھی مکان ہے میں استعمال

رہے جوہڑی نہ ہی چھوٹی موٹی تو ند بی کا ما لک ہو سوچو کے ہوٹل میں ہم نے کچھ چینی انوندول والے دیکھے تو خوش ہوئے اوروطن عزیز کی یاد آئی لیکن معلوم ہواوہ یبال کے ٹیل ۔ سنگالورہ بخرض آخر تک آئے ہوئے ہیں۔ لافر آدی بھی چین میں کوئی نظر نہ آیا۔واپسی پر ہماری ایک امریکن دوست نے اس کی پہنو جیہد کی کہ جب کوئی غیرملکی آتا ہے تو ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے کہ لاغرلوگ اینے اپنے گھروں میں بند ہوجائیں اوراندرہے کنڈیاں چڑھالیں نا کہغیرملکی متاثر ہوجائیں۔ ہم نے کہا وہاں تو کوئی ایباوفت نہیں آتا کہ غیر ملکیوں کے غول کے غول نہ گھومتے پھریں اور کئی بارتو وہ بلا اطلاع بھی دیبات اور کھیتوں۔ کارخانوں اور گلیوں میں جانگلتے ہیں ۔ چینیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔وہ صاحب بو لےخیر آپ يقين نبيس كرتے نہ ہى۔ ميں نے ايك كتاب ميں پڑھا ہے۔ چین میں ہارے لیے ایک پریثانی پٹھی کہ جہاں کہیں ذرا سا کھانسے یا حصینکے۔ہمارے ترجمان نے ٹیلی فون اٹھایا کہ بلائیں ڈاکٹرکو۔ان کی منت ساجت كركے منع كرما بينتا تھااور بعض اوقات تو كوئى تكليف واقعى ہوتو بھى چھيانا بينتا تھا۔ سیروقار عظیم بیماں ہے کچھلیل گئے تھے کچھودیوارچین کی مر دی ہےصاحب فراش ہو گئے۔ان کامرض خاص ہے اور بعض خاص دوا ئیں ان کوراس آتی ہیں لہذاوہ شنگھائی ہے قبل ازوقت واپس آنا جاہتے تھے ادھر چینیوں کاخیال تھا کہ ہمارے ہاں ہے کوئی شخص تندرست واپس نہ گیا تو ہماری بدنا می ہو گی ۔انہوں نے کئی ڈاکٹر لگا ویئے۔ پیٹنٹ دوائیں تک ہانگ کانگ سے منگا کر دینے کو تیار تھے لیکن وقار

صاحب کااصراراور ہمارا اپنا پیخیال تھا کہان واپس جانا بہتر ہے۔ میں چونکہ

ہوتی ہیں۔ ہلدی اور مرچ میں ملا کر ان سے تغییر معدہ کا کام ٹییں لیا جاتا۔ وہاں دو دھ بھی گائیوں بھینیوں کا ہوتا ہے۔ تا لابوں یا تمیٹی کے نلکوں سے حاصل ٹییں کیا جاتا ۔ پھر محنت ہر کوئی کرتا ہے لہذا سارے چین میں ہم کسی ایسے شخص کی تلاش میں

رہ گئی۔ورنہکون کی سفارش ہے، جواس کے لیےانہوں نے استعال نہ کی ۔ووہان میں ہمارے ہپتال جانے کی تقریب کیتی کہ وہاں ہمیں کچے فلوکا اثر معلوم ہوا کم از کم زکام ضرورتھا۔ دیکھا کہ ڈاکٹریر ڈاکٹر چلاآ رہا ہے۔ پھراطلاع ملی کہ میتال کا سر براہ ہم سے ملاقات کامتمنی ہے۔ آخر ہم نے کہا بابا ہم خود چلے جاتے ہیں ہیتال۔وہاں گئے ٹوانہوں نے ہمارے اعضائے رئیسہ فیبررئیسہ آنکے، کان ،ٹانگ وغیرہ سب دیکیڈالے۔ دراصل ای باعث ہم وہاں جانے سے کتراتے تھے اورخود کونل عاشقاں ہے منع کرتے تھے۔ کہ ہاتی سباوگ وطن سدھاریں گے ہم یہاں داخل دفتر ہوجا کیں گے، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہفار ماکو پیامیں شاید ہی کوئی مرض ہو گا جوہم میں نہ ہو گا۔خیر ہیتال تو ہم داخل ہو کر نہ دیئے۔ دواضر ور لے آئے اور ابھی استعمال بھی نہ کی تھی کہ تندرست ہو گئے۔ یہ میتال ساڑھے سات سو بیڈ کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جرمن زبان میں سات سال تک ڈاکٹری رپڑھی تھی اور بیں سال ہے پریکٹس کرر ہے تھے۔جارے جی میں آئی کہان ہے بوچھیں کہآپ کیٹڈا کیون ٹھیں چلے جاتے ۔وہاں ڈاکٹروں کوزیا دہ تنخواہ ملتی ہے۔ بیسوال پو چھا۔ تو نہیں لیکن جی اس لیے جاہ کہ ہم خود کتنے ڈاکٹروں کو جانتے ہیں جو تخوا ہ اور آمدنی کے لیے وطن عزیز جھوڑ کر کینڈا، امریکہ اور ہرطانیہ میں پر کیش کررہے میں اور ہاری ہاں آدھی موتیں ہروفت ڈاکٹڑمیسر نہآنے ہے ہوتی ہیں۔ان سے یو چھنے تو کہتے ہیں کہ ہاں وطن کی خدمت کرنے میں اعتراض خبین کیکن یہاں جاری قدر خبیں ہیمیں سر آنکھوں پڑبیں بٹھایا جاتا ۔اس پر ہمیں اس چینی ادیب کی پیربات یا دآئی کتفواه اورآمدنی کے علاوہ بھی کچھ قدریں جن کے

لیے آ دی کام کرتا ہے اور جاں سوزی برتآ ہے۔ایسے ڈاکٹروں ، انجینر وں اور

ادیوں کے وفد کاسکرٹری بھی تھااس لیے جانتا ہوں کہ چینیوں نے ان کو وہاں

رو کئے کے لیے کیا کیاجتن کیے بس ماؤزے تنگ سے صدرایوب کے نام نار دلوانی

کے ملکوں سے آرام اور تمول کی زندگی جھوڑ کرواپس آیءاوراب معمولی کپڑوں میں معمولی تخواہ لے کرمعمو لی مکانوں میں رہتے ہیں لیکن خوش ہیں ۔ یہاں ڈاکٹروں کے لیے چندسال مرکاری خدمت لازم قرار دی گئی تھی آو کہرام کچ گیا تھااور دیہات میں جانے کے نام سے نو ہر کوئی کان پر ہاتھ رکھتا تھا۔وہاں دیبہات کو بھی ملک کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔اور دیباتی انسانوں میں شار ہوتے ہیں جن کا پانی بجلی۔تعلیم صحت تفریح تہذیب سب پر حقہ ہے۔ اُعلکیول کہلانے والے طبقے کے لوگوں اديبول، بروفيسرول، ڈاکٹرول وغيرہ کو ہرسال ميں دو مہينے جا کر ديہات ميں دیہا تیوں کے ساتھا نبی کے مکانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ای کااڑ ہے کہ پہاوگ خود کوکئی علیحدہ آسانی مخلوق ٹھیں گر دانتے اور اس قاعدے سےصدر ماؤ زیرتن تک او پر ہم نے سنگاپور کے چینیوں کاؤ کر کیا ہے۔ پیلوگ OVERSEAS یعنی

دومرے ماہروں کی تعدا رسیننگڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچتی ہے۔جوامریکہ اور پورپ

سمندریار کے چینی کہلاتے ہیں اوران کے لیے ہوٹل اور کلب وغیر ہ بھی ہیں۔ یہ

لوگ سنگاپورہی ٹبیں ایشیا اور پورپ کی سبھی ملکوں ہے آتے ہیں ۔سوچو میں ہمیں جو حضرات ملے پیکھ پی قشم کے تھے۔اور تین ماہ سےا قصائے چین میں سیر کرتے

پھرتے تھے۔ہم نے ان سے یو چھا کہآپ کا تاثر کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں یہاں

آئے؟ ان میں ایک صاحب نے کہا ہمارے دا دایبیاں سے بھوکے مرتے قلی مجرتی

ہو کر ملایا گئے تھے۔وہاں انہوں نے رفتہ رفتہ ترقی کی۔جاری پیدائش اور پرورش سب وہیں کی ہے۔اب ہم نے سنا کہ ہمارا آبائی ملک جہاں ہے ہمارے اجدا دکو

بھوک نے بھگایا تھا تنی تر تی کر گیا ہے اتنا خوش حال اور طاقتور ہو گیا ہےتو جی حامِا

كه جاكر ديكھيں اور واقعی ہم بہت خوش ہيں۔اكثر لوگ تو گھوم پھر كر واپس چلے

جاتے ہیں لیکن بہت ہے تُظہر بھی جاتے ہیں جس سائنسدان کے سرچین کے اپٹم بم

کی تیاری کاسمرا با ندهاجاتا ہے وہ بھی امریکہ سے واپس گیا تھااورامریکہ میں ایک بہت او نچے سائنسی ادارے میں بڑی ممتاز حیثیت کاما لک تھا۔ صحت میں علاج کی سہولتیں اور ورزش ومنت کے علاوہ کچھ وظل خوراک کا بھی ہے۔چینی روغن جوش نہیں کھاتے ،سادہ خوراک کھاتے ہیں۔ پیرواج ہمارے ہاں

ہے۔ کا ہے کہ جب تک کسی چیز کے تمام اجزاء کو جن میں وٹامن یا دوسری غذائیتیں ہونے کاخط ہے۔ یہ ان کا طبر کر بنا کع زکر دایا ہی موافع کا انتہام کا انتہام کا انتہام کا انتہام کا انتہام

کاخطرہ ہے،پوری طرح ضائع نہ کر دیا جائے مزانہیں آتا۔خیراس مسکے پر ہم زیا دہ زوز پیں دینا چاہتے ۔ کیونکہ بہت سے ڈاکٹر ، حکیم ہمارے حلقہ احباب میں ہیں ان

کی خوشحالی پر آٹی آئے ہے ہم خوش نہ ہوں گے تا ہم گھروں کی اور کو چہ و بازار کی صفائی ہمیں بھی پسند ہے ۔ وہاں کسی کواپنے گھریا گلی میں جھاڑو دینے میں عذر نہیں ۔ ن کسید میں سند کے ۔ وہاں کسی کو اپنے گھریا گلی میں جو از دو سے میں میں میں کا میں میں کا اس میں کا کہ میں میں ک

ریل گاڑی تک کی دھایا ئی ہرروز ہوتی ہے۔ پیرحال تو مادی اور ظاہر کی صفائی کا ہے ان کی اخلاقی صفائی اور پا کیزگی کا کچھے ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چچکے ہیں۔ جو

ان کی اطلاقی صفاتی اور یا لیز کی کا کچھ ؤ کر ہم کزشتہ باب میں کر چکے ہیں۔ جو مغرب کی تمام آلائشوں اور جنس کے مظاہرے سے دور رہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ۔

رب ن م ہے میں میں ہور میں عابرے سے در روہ ہوں ہے۔ معلوم ہوا کہ سب خرابیوں کی جڑ زر کی فراوانی پااسباب تبول کی ہوں ہے۔اور پیر

ہوں تب پیدا ہوتی ہے۔جب ہم اپنے ہمسائے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاں کار اور رایغریجر بیڑا گئے ہیں میرے ہاس کیوں شہوں خواہ مجھے اس کے لیےرشوت یا ہے

ا پہانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ چین میں شاید بی کوئی گھر کوتا لا لگاتا ہو۔ چوری ہونا ایک طرف وہاں کسی چیز کا گم ہوکر گم رہنا محال ہے۔ مثالیں اس کی ہم پہلے دے

چکے ہیں۔ چین میں مال کی فراوانی ہے اور قیمتیں کیساں ہیں آپ کسی چیز کو پیکنگ سے

سین میں ہورہ ہے ہورہ کی بیدان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ خرید کے باشکھائی میں لیجئے۔ ہوائی اڈایا بازار کا اسٹور کہیں قیمت میں کوئی فرق خہیں ملے گا۔ دکا نیس برقتم کے مال سے منعامند بحری ہوئی ہیں اور کسی ڈیپارٹمنٹل سٹور میں جائے تو بھیٹر میں رستہ یانا مشکل ہوجاتا ہے۔ ہارے وفد کے ارکان کو سٹور میں جائے تو بھیٹر میں رستہ یانا مشکل ہوجاتا ہے۔ ہارے وفد کے ارکان کو

پچھلے سال روس ہو آیا ہوں وہاں دکانوں میں اتنی چیزیں میں کہاں؟ معمولی معمولی معمولی معمولی معمولی کے لیے تھے تھ چیز وں کے لیے بڑے بڑے کیو گئتے میں ۔آخر ہم نے کہا کہ آپ لے لیچئے تھے رہے گاتو والیس کر دیجئے گاہ ہاں وہ کیے نہ صرف اپنے میں پومٹر صرف کئے بلکہ اس سے دگنے وہاں دوستوں سے ادھار لیے۔ چھڑ بھی والیسی میں رستہ پھرافسوس کرتے آئے کہ ہائے فلاں چیز ٹہیں لی نفلاں چیز رہ

یہاں سے دس دس پندہ پندہ پونڈ زرمبادلہ ملاتھا جوسب کوتھوڑامحسوں ہوتا تھالیکن ہمارے پیر صاحب، پیر حسام الدین راشدی نے فر ملا کہ میاں کیوں پر بیٹان ہوتے ہو، میں تو اتنا بھی نہیں لے رہائم کو کمیونٹ ملکوں کا حال معلوم نہیں۔ میں

### خان صاحب کی بھوک کمزور ہوگئی تھی

جن بزرگ کا بہتذ کرہ ہےوہ چین کا دورہ کرنے والے ادیوں کے وفد میں ہمارے ساتھی تھی طبعی انکسار کے باعث اپنے نام کا اعلان شاید پیند نہ کریں لہذا

ہمان کوصرف خان صاحب کے نام سے یا دکریں گے۔

خال صاحب بزرگ آ دمی ہیں، ساٹھ پنیٹھ سے اوپر عمر ہے۔لیکن بڑے

کینڈے کے آدمی ہیں ( کاتب صاحب! کینڈے کے کوگ بنانے کی کوشش نہ سیجنے) پیکنگ میں پہلے بی روز ہم جب ناشتے کی میز پر بیٹھے اور بیرے نے آرڈر

لینا شروع کیانؤ سب ہے پہلے ہاری ہاری تھی۔ہم نے کہا ایک انڈا ماف بوائلڈ ،

ہمارے دوسر بے رفیق نے دواملہ ہے ۔خان صاحب کے آ گے تیم پینچی تو بو لے تین

انڈے۔ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ بیاشتے کی میز نہیں نیلا گھر ہےاور بولی بڑھر بی ہے۔اب اس سےا گلا آ دمی جا را غڈے مانگے گا۔ پھر پیڈیال کیا کہ خان صاحب کو

کچھفاطفی ہوئی ہے لہذاعرض کیا کہ قبلہ صرف اینے لیے آرڈرد پہنچ ساری میز کے

آ ٹھانو س،چنزنگیاں مکھن کی، دلیہ، دہی اور کچھ بھنے ہوئے گر دے اور مبزی مچھلی

لیے ہیں ہم اپنا آرڈردے چکے۔

خان صاحب نے کہا،''جی میں اپناہی آرڈر دے رہاہوں اور ..... دیکھنا ہیرا

وغيره جھي ۔ ليكن جلدى .....بال كافي جھي''

بهبت بهنتر جناب

حاول ہیں؟

جي مال ٻيں۔

ایک پلیٹان کی بھی ۔ شاباش میرے بھائی جھیا ک ہے۔

بعض لوگ ناشتہ ڈٹ کرلیں تو بھر دن بھر کچھٹیں کھاتے ہم نے خان صاحب

آ دھوں نے پور پین کھانے کا نو ہیرافخر سے بولا جب یا کستانی کھانا جائے تو اس کا ا تنظام ہے۔ پراٹھے ہیں دال ہے سبزی ہے بھنا گوشت وغیرہ۔ خان صاحب نے کہا۔میاں ہمارے لیے تینوں لے آؤ۔ولائق کھانا تو خیرہمیں مرغوب ہئی۔لیکن اب چین میں ہیں تو تھوڑا چیٹی کھانا بھی چکھ کے دیکھیں اور یا کستانی کھانے بھی دیکھیں تم کیا بناتے ہو۔اس موقع پر انہوں نے حاضرین سے خطاب کر کے ماؤز ہے تنگ کامشہور مقولہ بھی دہرایا کہرنگارنگ بھولوں کواپنی اپنی بہار دکھانے دو۔اب چیئز مین ماؤ کانام بچھ میں آئے اورکوئی دم مار سکے، ناممکن \_ قصہ مخضریہ کہ خان صاحب نے پہلے روز ہے جس صلح کل یالیسی کا آغاز کیا اسے آخرتک نبھایا ۔ کسی بلیٹ سے اور کسی قتم کے کھانے سے کوئی تعصب نہ ہرتا۔ اگر کوئی پلیٹ دور رکھی جائے تو فوراً کسی رفیق سے فر ماتے تھے وہ کیاچیز ہے اسے بھی

کوانہی میں ثار کیا۔ کیکن کنچ پر جب آ دھے لوگوں نے چینی کھانے کا آرڈر دیا اور

نو ورادیکھیں۔اب ہم جیسے نیا زمند بھی تعاون کرنے گئے جہاںان کی پلیٹ کوخالی

ہوتے دیکھا ایک بڑے تیجھے ہے ایک ٹی قبط ڈال دی۔انصاف ہے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی کسی کا ہاتھ ندرو کا۔ بھی کسی کی دل شکنی نہ کی ۔ مجھلی ہویا سبزی،

ہیف یا دینے کی چکی ۔خان صاحب نے سب کوایک بی آنکھ سے دیکھا( دومری وہ بندكر ليترقع)

چین کی چائے تو خیر خاص قتم کی ہوتی ہے۔ چند پتیاں اور پانی۔ نہ دو دھ نہ میٹھا لیکن ہمارے لیے خاص طور پراس جوشاندے کا انتظام کیاجا تا تھاجے ہم اپنے

ہاں جائے کہتے ہیں۔وہاں اس کا نام خونچا ہے۔خان صاحب بھی یہی پیتے تھے

کیکن اس کانشخ بھی ان کااپنا تھا۔وہ اس میں ایک نگیا مکھن کی ضرور ڈالنے تھے اور

اس کے بعد دودھ کیکن ایک روز ہیرے کو دودھ لانے میں کچھ دریہو گئی تو ہمارے مخدوم پیرحسام الدین راشدی نے جوان کا خاص خیال رکھتے تھے فر مایا کہ حضرت

و ہاں اس گلاس میں دی جاتی ہے جس میں ہمارے ہاں موجی دروازے کے پہلوان لی پیتے ہیں )اس کے بعد دونکیا ان کامعمول ہو گئیں۔آپ نے بھی آئس کر یم کو و یکھاجور کھےر کھے بلیمل گئی ہوبس یہی رنگ ہوتا تھا۔خان صاحب کی جائے کا۔ چین میں ہماری قسمت میں جیرانی بی حیرانی تکھی تھی ۔باہر جاتے تو چین والول کے کارخانے ،میوزیم ،کمیون وغیرہ و کچھ کر جیران ہوتے تھے اور ہوگل میں ہوتے تتقوّ خان صاحب کو د کچے کروجد کرتے تھے۔ہم بھی فیصلہ نہ کریائے کہان دونوں میں زیادہ حیران کرنے والی کون می بات ہے یا دھر جاتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ آتا ہے۔لیکن خان صاحب کی داستاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پیکنگ سے چل کر ہم وسط چین کے شہر ووہان پہنچاتو ایک شام خان صاحب کو قدرے پریشان پایا۔ہم نے کہا۔خان صاحب کیابات ہے؟ بو لے۔بات تو کچھ خاص نہیں لیکن یہاں کے بیرے میری زبان نہیں سجھتے۔ ہم نے کہا آخران کواپنی زبان سمجھانے اوران کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہےوہ بہت سالا کرر کھ دیتے ہیں ہم بہت سا کھالیتے ہیں اب ربی زبان وانی اس کا انتظام پیکنگ یونیورٹی میں ہے جہاں ہماری زبان سکھائی جاتی ہے لیکن پیرخاص علمي مسئله ہےاس ميں ہميں آپ کوتر دد کی کياضرورت؟ بولےآ پنہیں سجھتے۔بات سے ہے کہ پیکنگ میں ہیروں کومعلوم تھا کہ مج جار بجا ٹھ کرمیں جائے کے ساتھ دوانڈے اور تین جارتو س کھاتا ہوں وہ اس لیے کہ

پھرناشتہ میں دیر ہے یعنی آٹھ ساڑھے آٹھ بچے کرتا ہوں کین بیمال کے ہیروں کو بیہ

معمول کیسے سمجھاؤں برّ جمان بھی کوئی اس وقت موجو ڈپیں۔

دودھ جیس تو نہ ہی، ایک مکھن کی تکیا اس کے ھے کی اور ڈال کیجئے۔ آخر اصل تو

دونوں چیزوں کی ایک بی ہے۔خان صاحب کو یہ بات پیند آگئی ۔ کھوڑی در میں دو دھ آگیا تو ان دوگیوں کے علاوہ انہوں نے کوئی آ دھ یا ؤوہ بھی ڈالا (یا در ہے کہ

سيبول كي قاب بھي ميں و كچه آيا ہوں \_ان كا كيا ہوگا؟ فرمایا: وہ تومیرے سوتے وقت کاناشتہ ہے میں توضیح کی بات کررہا ہوں۔ ہم نے کہار حری آپ ہمیشہ سے کھاتے آئے ہیں۔ بو لے گھر میں تو خہیں کیکن بیکنگ میں اس کی یا بندی کرتا رہا ہوں ۔ خان صاحب سیب بہت رغبت سے کھاتے تھے اور انگریز ی کے اس مقولے کا وردکرتے جاتے تھے کہ روزانہ ایک سیب کھاؤ،ڈاکٹر بھگاؤ،ہم نے کہاخان صاحب

ہم نے کہاوہ جوآپ نے بیون سیر دو دھ کا گلاس اپنے کمرے میں بھجوایا ہے اور

چین میں تو بہت ڈاکٹر ہیں اور یول بھی یہاں ہاری فوبت چند روزہ ہے کیکن اپنے ملک میں آپ نے اس تر کیب ہے ڈاکٹروں کو دفع دفان کرناشروع کیانو مسّلہ پیدا

ہمارے خان صاحب کے اتنا کھانے کا اثر پیرتھا کہوہ بفتے میں مشکل دو روز

صاحب فراش ہوتے تھے۔ ہمارے میز بان ہم پر ایسے مہربان تھے کہ ڈاکٹر کا

بندوبهت فوراً كرتے تھے۔ايک روز جب ڈاکٹران کااحوال يو چورہا تھانو ہم بھی

قریب بی تھے بس اتنی بھنک کان میں پڑی۔

اور جھوک .....

بس جوک بی تو کمزور ہوگئ ہے۔خان صاحب نے تنکھیوں سے ہماری ویکھتے

ہوئے سر گوشی میں کہا۔

## ہا رامیح مقام شنگھائی والوں نے پہچانا

شنگصائی میں ہمارا جوعدیم المثال استقبال ہوااگر وہ واقعی ہماراتھاتو ہمیں جائے كه هرماه بس ايك بارشتگھائي ہوآيا كريں۔ونامن بي مميلکس بمياشيم اور ماءاللحم وغير ہ کے استعال کی ضرورت نہیں ۔خون سیروں کے حساب سے خود بخو د بروصتار ہے گا۔ وہاں ہم ریل سے پہنچے تھے ۔حجٹ ہے کاوقت تھا۔ دیکھا کدریلوے ائٹیٹن کے صدر دروازے کے باہر قطار در قطار ہزاروں آدی بارگلدیتے اورغبارے لیے کھڑے ہیں۔ ہاری صورت و کھتے ہی سب نے نعر ہُ حیدری بلند کیا۔ پہلے نؤ خلقت کے اس اژ دہام کود کیچ کرہم حیران ویریشان ہوئے پھر ہمت کر کے خود بھی نی مِا وَ..... نِي مِا وَ لِيعنِ بَغِيرِ بَغِيرِ كَا آوازه لِكَايا\_ بِهم لوگ كارون مِين بيش<u>ض</u>ٽو پيڄوم اور <u>ب</u>ے قابو ہو گیا۔ ہر مختص ہماری دست بوی پرمصر تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے اپنے کالے کالے ینچے باہر نکال دیئے کہلوان کو چوم لو، آنکھول سے لگالو پھر جانے ہمارا چین آنا ہو كهنه دو متيجهاس والهانه خيرسگالي كاپيهوا كيثر افلك ركنے لگا۔ جم منجھے كه هنگامه تثيثن کی حدود تک ہے۔اس کے بعد میران صاف ملے گا۔لیکن ٹیشن سے ہوئل تک گی

میل تک یمی منظر تھا۔لوگ یونہی صف آرا تھے اور دل وجگر ہماری راہ میں نچھاور

کرنے کو ہےتاب تھے ہمارااندازہ عموماً غلط ہوتا ہے تا ہم قیاس ہے کہ کوئی دو تین لا کھآ دی ہوں گے ۔ا نیے نہیں تو تجیس تیں ہزار ہے کم تو کسی صورت نہ تھے۔زیادہ تر بچے اور نو جوان لڑ کے لڑ کیاں ، پولیس کے سنتری ان کورو کنے کی برابر کوشش کر رہے تھے کہ ہاری کاروں کے لیے راستدرہے لیکن ہے کار۔ آخر ہم نے اپنے

ساتھیوں ہےکہا کہ بھائیو، بہت ہو چکاابایے ہاتھاندرکرلو۔بس دور ہےسلام كرو\_ورنهكوني حادثه وجائے كا\_دوتين باركى زېره جبيں كو كه چين ميں بھي ہوتي میں مصافحہ کی سعادت بخشفے کے لیے ہم نے ہاتھ نکالانو وہ کسی اور بھلے مانس نے ا چک لیا۔

\*\*\* كيها ملك ہے جہال پان بھی نہیں کھایا جاتا ۔انشا ءاللہ ماشا ءاللہ كاتو ام تك نہيں ملتا۔ان کے میاں اس کار جمہ بھی تھے انگریزی میں کرتے کہ یہاں کی عورت کے عزم وہمت نے ہمیں متاثر کیا ہے۔اے ماؤں، بہنوہ بٹیوہ دنیا کی عزت تم ہے ہے نی بی انگرمزی بھی جانتی ہیں اگر چہ بولتی نہیں فر ماتیں ،اے میاں بیتم کیا کا کیا کیے جارہے ہو! اس پروہ کہتے تی لی جب رہومیں تمہارے دلی جذبات کی ترجمانی کررہا ہوں تہاری ظاہری گفتگو سے مجھے مطلب نہیں۔ شنگھائی کے ہوئل میں ایک روز ہارے دوست ڈاکٹر وحیدقریثی پرایک حادثہ گزرگیا۔ بیرے نےمینو پیش کیانو ڈاکٹر صاحب نے جومچھلی کھانے کےموڈ میں تھے۔جیافش پیند کی یہا یک کجا ساسمندری جانوری ہوتا ہے ۔لہذا جیلی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دو لقے کھائے تھے کہ ہمارے مخدوم پیر حسام الدین راشدی نے ذکر چھیڑ دیا کہ ہمارے ہاں خواہ مخو اہ سانپ کے خلاف تعصب پایا جا تا ہے حالانکداس کے کھانے والوں کو جوڑوں کا در دیمھی ٹبیس ہوتا۔اورموٹایا کم کرنے

کے لیے بھی مفید ہے ہاں واکئے کامعلوم نہیں کیساہوتا ہے ۔ پھر ڈاکٹر صاحب ہے مخاطب ہو کر کہا کیوں ڈاکٹر صاحب آپ تو کھارہے ہیں کیسا ذائقہ ہے اس کا؟

ڈاکٹرصاحب یک لخت رک گئے اور کہا۔ بیسانپ ہے کیا؟''جی نہیں بیتو مچھلی ہے'' ہم ہے گواہی کی گئی تو ہم نے وضاحت کی کہ ہر چند سے مجھلی ٹبیں سمندر سانب ہی ہے کیمن اس کے کھانے میں مضا نقہ نہیں ۔ چیٹی اسے بہت اشتیاق ہے کھاتے ہیں اس

لیے متعدد بماریوں سے محفوظ رہتے ہیں ۔اب انہوں نے فور سے پلیٹ کودیکھا تو کھانے کی شکل د کیوکرخود بھی گھرائے کہ چکجی سی چیز ہے مشتبہ۔ پیرصاحب نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو تعلیم یافتہ آ دمی ہیں کیوں ایسے وہموں میں پڑتے ہیں

مچھلی ہی ہے۔اندیشہ نہ کیجئے ، کھائے ۔ہم نے بھی پیرد کچھ کران کی طبیعت کی مالش کرنا شروع کر دیا ہےان کی غلط فئی دورکرنے کوکہا کہ بیزانداق ہے بیچھل ہے شوق سے کھائیے ۔ کیکن ڈاکٹر صاحب کی طبیعت ان کے قابو سے گزر چکی تھی۔ سیدھے باتھ روم گئے اور اینے سینے کا بار ملکا کیا۔اس کے بعد دورروز تک وہ صاحب فراش رہےاور پھھ نہ کھا سکے۔ شنگھائی کے باس جو کمیون ہم نے ریکھاوہ کنیٹن اور مانگو کے کمیونوں سے زیادہ تر تی یافتہ تھااس میں یا کچ ہزار خاندان میں۔ ۲۷ ہزار آبادی، گیارہ ہزاران میں ہے زراعت کا کام کرتے ہیں۔کمیون کے حلقے میں پندرہ پرائمری سکول ہیں۔ جن میں یا نچ ہزارلڑ کے ریڑھتے ہیں ۔ایک مُڈل سکول ہے ۔ گیارہ سولڑکوں کا ۱۲۲۔ طلبااس آبادی میں ہے بونیورٹی پڑھنے جاتے ہیں۔زری رقبہ گیارہ سوا بکڑ ہے۔ جهیں بتایا گیا کہ ۱۹۵۰ء ٹن فی ایکڑ پیداوار ساڑھے بائیس ٹن تھی۔ ۱۹۵۷ء میں ا کاونٹن ہوگئیاور ۱۹۶۵ء میں ۴۰اٹن فی ایکڑ کو پٹنچ گئی۔ایک سونو بے قسم کی سنریاں یہاں پیداہوتی ہیں جوشکھائی شہر کومہیا کی جاتی ہیںاوراس کے لیے کمیون کی ملکیت میں ایکٹرک ہے۔۳ سائنگل رکشاور ۵اسور پڑھیاں۔ پیکیون ۱۹۵۸ء میں قائم

اور یوں بھی خدانخواستہ بیا بیا جا نورتو نہیں کہ منوع ہو یامضر ہو۔ ہا نگ کا نگ میں تو چیٹی لوگ آپ کے سامنے زندہ سانپ کاٹ کرنکڑے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسروں کی طرف دیکھا بعضوں نے کہا یہ پیرصاحب آپ کو بنارے ہیں۔ یہ

اشیائے ضرورت جیسی سستی چین میں میں اور کہیں نہیں۔اس کمیون میں ایک کارخانہ چارہ کتر نے کی شینوں کا ہے اورایک کھاد بنانے کا۔ یہ مصنوعات دوسرے کمیونوں کوجھی سیلائی ہوتی میں اور کمیون کی مشتر کہ خوشحالی کی ضامن میں ۔حکومت کا

ہوا۔ آمدنی فی کس ۱۹۵۷ء میں ۲۴۴ یوان سالانہ بھی (ایک یوان دو روپے)۔ ۱۹۷۵ء میں ۳۸۲ یوان فی کس۔ یاد رہے کہ یہ فی آمدنی ہے فی خاندان نہیں۔

اس کام میں کیاحصہ ہے؟ یا نچ فی صدیکیں اوربس ۔ یہاں ہم کمیون کے گھروں میں گئے ۔ جارجار گھر ایک دومنزلہ بلاک ہےاور اس کے باغیحہ، بلنگ، چھپر کٹ،میزیں کرسیاں سب اچھی فتم کی۔ہم نے ابو چھا

چھوٹے بچے کہاں ہیں معلوم ہوازسری میں۔ہم نے کہا ہمزسری دیکھیںگے۔

نرسری پہنچاؤ ننھے ننھے نیچے بہتا ہی سے ہاری طرف لیکے بڑانہ گایا اور سب ہے ہاتھ ملایا۔ دوتین استانیاں ان کی خر گیری کے لیٹھیں اور چھوٹی چھوٹی کرسیاں

بنچیں جن پرتین سال، چارسال پانچ سال کابچی شسکے ۔ پیپاںان کوان کی استعداد کے مطابق کچھ حروف اور ہندہے بھی سکھائے جاتے ہیں لیکن اصل تربیت عادات

کی ہوتی ہے۔ صحت وصفائی کی خود ڈالی جاتی ہے۔ یہاں نہ ڈیڈا ہے نہ چیڑی۔ جوراستاد کی

ضرورت ہی نہیں۔ بجے دن بھر کھیلتے ہیں خوش رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، گاتے

نا ہے ہیں اور سہ پہر کو والدین کے کام ہے آنے سے پہلے گھروں میں پیچ جاتے

ہیں ۔ بہت ہے گھروں میں بی بیوں کوہم نے گھریر بی دیکھا۔غالبًا ہرروزان کا کام

پر جاناضر وری ٹبیں معاوضہ کام کے بیٹؤ ں کے حساب سے ملتا ہے۔

نرسری میں ہم لوگوں کو بھی انہی بچوں کے برابرا نہی منھی منی کرسیوں پر جگہ ملی۔

کوی جسیم الدین نے ایک بنگلہ گیت ان کو سنایا۔ کچھ گیت بچوں نے گائے اوراس

کے بعد ناچ ہوا۔اورتو سبھی لوگ ثقة تھ ماں ہم اور اعجاز بٹالوی اس ناچ میں بچوں

کے ساتھ شریک ہوئے۔

چین جانے والے پہلے سلمان ہم نہیں تھے پھلے سال کا ذکر ہے ہمارے ایک عزیز دوست ہمارے پاس تشریف لائے۔

مزاج پری کے بعد کہنے <u>لگ</u>ے کہ مجھےوضو کرن سکھا دواور نماز کی سورتیں آتی ہوں تو وہ بھی یا دکرادو، وضوکرنا تو ایک کتاب میں و کچے کرجم نے آئییں سکھاویا لیکن سورتوں

کے متعلق معذرت کر دی کہ ہمیں بس چارسورتیں نماز کی یاد ہیں ۔وہ آپ کی سکھا

دیں تو ہمارے باس کیار ہے گالیکن بیآخری وقت میں مسلمان ہونے کاخیال کیوں فرمانے گئے۔ میں چین جارہا ہوں۔ یہان وۤ اگرنماز نہ پڑھوں وٓ کوئی مضا کقنہ

تہیں، کیونکہ اسلامی ملک ہے لیکن دوسرے دلیں میں جا کرتو با قاعدہ نماز ریڑھنی بی چاہ پیے ورنہ وہ لوگ جانے کیاخیال کریں اور پھروہ لوگ تو کمیونسٹ ہیں۔ بالکل خدا

کو بھول گئے ہیں۔ مجھےتم اسلام ہے ایبا بھی بیگانہ نہ مجھو۔ رلیں کورس بھی جاتا

ہوں تو میرے ہاتھ میں صبیح ہوتی ہے اور کسی گھوڑے پر داؤلگانے سے پہلے ایک بزرگ سے فال ضرور لیتا ہوں۔ بینا یلانا تو تم خود جانتے ہوا یک زمانے سے کم کر

رکھا ہے اب اس سے زیادہ اس عمر میں تو ہوتا نہیں۔ ہم نے دیکھا کدامریکہ یا برطانیہ کوشایدلوگ دارالسلام سیحتے ہیں۔وہاں

جاتے ہوئے کوئی اس قتم کاتر دوٹییں کرتالیکن چین یاروں جاتے وقت اپنے کپڑول کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام کو بھی ڈرائی مکین کراکے لے جاتا ہے اورکوشش کرتا ہے

کدایک آ دھ نمازنو پیکنگ یا ماسکو کی جامع معجد میں پڑھ کراپنی تصویر تھنچوا لے پھران ملکوں میں کوئی مسلمان مل جائے تو پہلاخیال لوگ یہی کرتے ہیں کہضرورکوئی جعلیا ہے۔ان کی حکومت نے ابھی ہے سکھار پڑھا کراورالسلام علیکم کہنا سکھا کہ ہمارے

لیے تیار کیا ہے۔ہم ہے بھی کنیٹن کی مجد میں کہ وہاں کے معلمانوں کے محلے میں واقع ہے دوصاحبوں ہے ملوایا گیانو ہم نے گمان کیا کہ مولوی صاحب کی داڑھی ہر کے ساتھ چوں چوں چن وغیرہ بھی لگتا تھا۔ دوسرے صاحب کانام ہم بھول گئے۔ ہمارے ساتھیوں نے وہاں قر آن مجید کے نتنے ملاحظہ کرنے کے بعد شک کافائدہ ملزموں کو دیا وہ بھی تب جب کہا یک صاحب نے مولوی صاحب ہے سورۃ فاتحہ من لی۔اس ایک سورت کوئ کر انہوں نے مولوی صاحب کویاس ہونے کے نمبراس ليرد بي كه خودان كوسرف يمي مورت آتي تقي -اوروں کی بات تو جانے دیجئے ..... ہم تو سمجھداراً دی ہیں۔ہم نے ان لوگوں کے آٹوگراف اپنی نوٹ بک میں لیے تھن پید دیکھنے کے لیے کڈم لی رسم الخط سے واقف ہیں پانہیں ۔ بےجاروں نے سمجھ کر کہ ہم ان کی یا دگارر کھنے کے لیے ایہا کر رہے ہیں۔ جیب جاپ وتخط کرویئے ۔ ایک نے ان میں سے بتایا کہ وہ عربی بھی بول لیتے ہیں۔ بیزبان چونکہ ہم میں ہےکوئی نہ جانتا تھااس لیےان کی لیافت کا امتحان کرنے کی ہم نے ضرورت محسوں نہ کی بلکہان کے بیان کو کافی سمجھا۔ ہاں اس خیال سے کہ بیلوگ ہمیں عربی سے بالکل نابلد نتیجھیں۔ برفقرے کے ساتھ (جو ہم انگریزی میں بولنے تھے )الحمداللہ الحمداللہ کاالتزام ہم ضرور رکھتے تھے۔ایک آ دھ بارہم نے ماشاءاللہ اور جزاک اللہ کہہ کر بھی ایے علم کی وسعت کاثبوت دیا۔ لفنن برطرف، یبال ہے جانے والے بہت ہے مسلمان چین جاتے ہوئے واقعی سیجھتے ہیں کہوہ پہلے مسلمان ہیں جوچین کی دھرتی پرقدم رکھیں گے۔وہاں جا کراٹییں تعجب(اورشائدافسوس بھی) ہوتا ہے کہان سےکوئی ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ہی کچھاوگ جا کران ہےفضلیت کا پیٹر ف چھین چکے ہیںل پھین کے نا مگ

خاندان کی تاریخ قدیم میں مرقوم ہے مہینے کا دومراروز تھا۔خلیفۃ الاسلام کے بھیج

ہوئے ایک وفد کوئٹرف باریا لی بخشاع رب ملاح اپنے بیڑے لے کرجنو لی چین کی

جو یا کچ چھ بال ہیں محض ہمارے اعز از میں اگائے گئے ہیں۔ نام ان دونوں

صاحبوں نے ہمیں ملمانوں کے سے بتائے ۔ایک ابراہیم صاحب تھے،اگر چہاس

عرب آئیں۔ان کی تعدا دیمییوں تک پہنچتی ہے ابھی پچھلے دنوں میں سیان میں جو کھدائی ہوئی تو وہاں ہے اموی عبد کے سکے بھی برا آمد ہوئے۔ بعد کی داستان طویل ہے۔جن کو دکچین ہووہ المجمن ترقی اردو یا کستان کی شائع کر دہ کتاب'' چین و عرب کے تعلقات''میں دیکھ سکتے ہیں جوا یک چینی عالم مولوی بدرالدین چینی نے لکھی تھی۔ بیصاحب جامعہاز ہر کے فاضل بھی تھےاور جامعہ ملیہ دہلی میں زیر تعلیم چین میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ عالم اسلام ہے آنے والوں کا الژ صرف دین مبین کی تبلیغ تک محدو دنیین رما بلکه اسلامی دنیا ہےوہ سائنس او رطب، ریاضیات اور ہیئت کے علوم کے تحفے بھی لائے یے بنی کیلنڈر کی تہ وین میں بھی ہجر تقويم سے مدولي گئي فيچيني سائس دان جمال الدين جو بارهويں صدى عيسوى ميس گز را ہے۔ایک بڑا ہیئت دان تھا۔ چودھویں صدی میں مانٹنے اور دوسر مےمتر جمول نے عربی سے ترجے کر کے چین کی سائنس کوا یسے بی مالا مال کیا جیسے عمامی عہد کے متر جمول نے اپنے ہاں کے علوم کی زمین کو آسان کیا تھا۔ تیرھویں صدی کے سر برآ وردہ چینی مصوروں میں بھی کاؤ کے کنگ نام کے ایک سلمان تھے اورا کی عہد کے ایک عالم ممّس الدین تو بہت مشہور ہیں جنھوں نے فلنفے ، تاریخ ، ا دب ، ریاضی ، فلکیات ،جغرافیے تی کہ انجینئر نگ رہیمیوں تصانف چھوڑی ہیں۔ چین خاص کے مسلمان گورنروں اور جرنیلوں کے تذکرے کا پیمال موقع نہیں جنھوں نے ہرعبد میں بڑے معر کے مارے نہ وین علوم کی ور گاہوں کا تفصیلی احوال ہم لکھ سکتے ہیں۔

چین کی ایک کتاب ''مسلمانان چین کی اصلیت'' میں جوسولہویں صدی کی

بندر گاہوں میں زمانہ قبل اسلام میں بھی آتے جاتے تھے لیکن وہ سلسلہ محض تجارتی

تھا م تہذیبی تعلقات کی بنا <sub>غ</sub>طہوراسلام کے بعد پڑی اور جیسا کہ بیان کیا گیا پہلی صدی چری کے اواکل ہی میں اموی اور عراسی خافیا کے عہد میں چین میں جوسفار تیں

سفید عمامے والاشخ آ کراہے بچاتا ہے میچ کوبا دشاہ نے وزریسے اس کی تعبیر لوچھی اُو ا یک بڑے عالم نے بتایا کہ ضید عمامے والاشنخ وہ عرب قوم ہے جوغرب میں رہتی ہے۔ان کی بڑی شوکت اور قوت ہے۔معلوم ہوتا ہے، کوئی مخالف عضر بغاوت کرنے والا ہے جس کامقابلہ عرب کی قوت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔ یہ ن کر بادشاہ نے ایک شغیر ملا دعرب جھیجا اور عرب فوج کی کمک مانگی۔ نین ہزار عرب سیابی اس دعوت کے جواب میں آئے جوچینی مسلمانوں کے آبا وّاجداد ہوئے ۔اس وفد کی قیا دت تین معر کہ آرا کررہے تھے ۔ایک کانام قیس تھا۔ دوسرے کااولیں اور تیسراوقاص \_ پہلے دوتو ہوا کی تاثیر ہے راہتے میں انقال کر گئے ۔مگر و قاص کواللہ تعالیٰ نے سلامت رکھاو دہا دشاہ کے بڑے تکرم مہمان ہوئے ۔ کچھاور کتابوں میں بھی روایتیں آئی ہیں۔ کچھقو ی کچھضعیف بہر حال کنیٹن کے نواح میں جومقبرہ حضرت الی وقاص کا ہے ۔اس کے متعلق بیان اور روایت یہی ہے کدرسول اللہ کے صحابی تھے۔جن کو اس میں شیک ہے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ عالم عرب کی کوئی ممتاز شخصیت تھی جو پہلی صدی چری میں وار دچین ہوئی ۔ پیگنگ کی شاندار مساجد کا جلال و جمال دیکھنےوالے کومبہوت ومتحیر کرتا ہے۔ ہانگ چومیں بھی مسلمانوں کی بڑی تعدا د ہے۔ یا در ہےاس وقت ہم خالص چیٹی الاصل علاقوں اورآ بادیوں کی بات کررہے ہیں۔ورنہ منگیا نگ کے ایغورتر ک اور

تصنیف ہے لکھا ہے کہ اسلام چین میں ۱۲۸ء میں پہنچا۔ وہ یوں کہ ہاوشاہ چینگ کوآن نے خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب الشکل جانوراس پرحملہ کررہا ہے اورایک

تہذیبی اور تاریخی طور پرآشناہیں۔ کنیٹن کی جس مجد میں اہر اجیم صاحب اور دوسرے ہزرگ ہمیں ملے، پرانے زمانے کی ہے اور اس کے احاطے میں ایک مینارہے جسے ہم نے ماؤنہ خیال کیا تھا

تا جكستانی اور قزاق فو بین ہی مسلمان جووسطالیٹیا ء کا حصہ بین اور قو قند وختن ہے ہم

تو بہاں ہیں لیکن ان کے قدم ہا تگ چواور شرقی چین کے دوسرے شہووں میں بھی پنچا ور بوں کہنا جا ہے کہ اسلام کا پودا چین کی سرزمین میں انہی ہزرگ نے کاشت کیا۔ روضے کے اندر بھی ایک متجد ہے۔ ایک تنگ دروازے کے روضے کی گنبدی محمارت میں داخل ہو کر جم سب نے فاتح رہ ھی اور دل کو گذار کیا۔
موچو میں کہ شکھائی سے ڈیڑھ مومیل ثال میں ایک شہر با غات ہے اور پر فضا ہونے میں ہارے نز دیک ہا تگ چوکی دکھنائی کو بھی مات کرتا ہے۔ ایک شام ہم بونے میں ہزار میں گئی گئی میں ایک شہر ہا خات ہے۔ ایک شام ہم یونے میں ہارے نز دیک ہا تگ چوکی دکھنائی کو بھی مات کرتا ہے۔ ایک شام ہم یونی باز ارمیں گھوم رہے تھے کہ ایک بڑا بچوم ہمارے کر دجمع ہوگیا۔ کنیش یا شکھائی یا پیکنگ میں ایسا کہا کہ ہوا کے اس لیے ان کا استجاب یا پیکنگ میں ایسا کہی نہ ہوا تھا گئی سوچو چھوٹا تھ بدہ ہاس لیے ان کا استجاب فدرتی تھا۔ فیرے کا کی کسام موں اور فعروں کے بعد ہے میں ان لوگوں کو رخصت

کیکن معلوم ہوا کہ لائٹ ہاؤس کا کام دیتارہاہے۔ہماری منزل حضرت الی و قاص کا روضة تھی۔ بیشچر سے جاریا خچ میل ہاہر ہے۔راہتے میں مسلمانوں کا پرانا قبرستان

آیا۔بڑی ہری بھری جگہ ہے اوران قبروں کے درمیان گز رقے ہوئے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے ۔اس روضہ اطہر کااثر دل پر گہرااور یا ئیدار نابت ہوا۔ بزرگ وثن

کرنا چاہالیکن PIED PIPER کی کہانی کی طرح پیساری جمعیت ہمارے پیچھے ہولی۔ان سے پیچھا چیڑانے کے لیے ہم ایک احاطے میں واخل ہو گئے۔جو

یجے ہوں۔ان سے بیچا ہرائے سے ہے، ہا بیدا حاصے ہی اور اس ہوسے۔بو لاوزے کامعبد تھا۔اوراس میں کوئی ہیں گز او نجی مورتی اس کی رکھی تھی۔وہاں سے <u>نگل</u>تو معلوم ہوا کہ بھوم چھنا نہیں اور بڑھ گیا ہے۔اب ہم نے ٹیڑھی میڑھی گلیوں کی

بھول بھلیاں میں جانے میں عافیت دیکھی۔ یہاں کچھ امان ملی۔ یکا یک سی

صاحب نے اشارہ کیا ''ادھر دیکھو'' ہم نے نظر دوڑائی تو بورڈ نظر آیا ''اسلامیہ ہوئل''۔ '' ۔ '' ۔ '' ۔ ' ۔ ' ۔ ر جانب ۔ ' جانب کا جانب کا جانب کششر کے ہیں۔

اسلامیہ ہوئل والوں نے ہماری تواضع کرنے کی تو بہت کوشش کی۔ جب میر معلوم ہوا کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں یعنی کر ہےاور نیم چڑھے کیکن اس کاموقع ضہ ربی لیکن تر جمانوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ساری آبادی مسلمانوں کی ہے تعنی اس حصہ شہر میں ہارہ مسجد میں ہیں اورا ٹھا ئیس سوگھر مسلمانوں کے ہیں۔ ہم پاکستانی حلال وحرام کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ حتی کہ لندن میں بھی ہڑے ہوئے بورڈ گلے ہوتے ۔۔۔۔'' یہاں حلال گوشت ماتا ہے''۔ دریا دنت کرنے پر معلوم ہوااس ہوئل میں بھی ذبیحہ ہوتا ہے۔ کتے بلیوں کا گوشت جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چینی کھاتے

تھا اور پھریہ ہوئل بہت صاف بھی نہ تھا۔جیسامسلمانوں کا ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں ہوتا ہے۔وییا ہی تھا۔ ہماری براہ راست گفتگونو اسلام علیم اورالحمد اللہ تک محدود

کاایک اسلامی ملک یاد آیا جس کے ایک سولہ آئے اسلامی ریستوران میں ہم جا کر بیٹھے تو ہیرے نے کھا۔صاحب کیا کھائے گا۔ بکرے کا گوشت بھی ہے گائے کا بھی

ہیں(اس میں بھی بہت مبالغہ ہے)اسلامی ہوٹلوں میں نہیں ہوتا ۔اس پرمشرق وسطی

ہے اور سؤر کا گوشت تو بہت ہی عمدہ ہے۔

ہم بھی ایک دن کے لیے گور ملے بن گئے

چین کوہم نے اور ہمارے رفیقوں نے ایسے دیکھا جیسے ایک کہانی میں سات

اندھےا یک ہاتھی کو دیکھتے ہیں اور پھرانی اپنی ٹٹول کے مطابق اس پر حکم لگاتے ہیں

جس کے ہاتھاں کے کانوں پر جاہڑیں ۔اس نے کہاہاتھی عکیے جبیبا ہے جس کے ہاتھ دم آئی ہے اسے وہ ری کا سامعلوم ہوا۔ ہمارے ایک ساتھی جن کا یہاں

يونيور ٹی میں تخواہ کا چکر چل رہائے کئی کارخانے میں جاتے تو بھی اپوچھتے کہ يہاں لوگوں کی تخواہیں کیا ہیں اور ترقی کا چانس کیا ہے۔ایک اور بزرگ یہاں ٹھکے پر

یل، جاہ ،مسجدونالاب اورا پسے بی دیگرفیض کے اسپاب بناتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے کہاس عمارت پر کیاخرچ آیا۔ حتی کہ دیوار چین کے بارے میں بھی انہوں

نے یہی استفسار کیا ایک محقق تھے کہ جاتے ہی یو چھتے ، یہاں قلمی کتابیں ہیں کیا؟

ا یک ہمیشہ سبزنوں کے بھاؤیو چھتے یا یہ کہ یہاں گائیں کتنا دو دھودیتی ہیں لیکن ایک

صاحب ایسے بھی تھے کہ کسی جگہ بہنچتے ہی پہلاسوال یہ دریانت کرتے بہاں کوئی

نائلٹ ہے۔ بھائیو مجھے بیت الخلاء کی راہ بتاؤ۔ ان سے ہم نے کی بارعرض کیا کہ خوراک ہے شک مفت ہے لیکن پیٹ تو آپ کاا پنا ہے لیکن وہ اس بر ہان قاطع ہے

ہمیں خاموش کردیے کے چین کوئی ہرروز تھوڑی آتا ہے۔ کھانے میں تکلف کیاتو یہ

لوگ کیا کہیں گے؟ ایک شام ہم نے شنگھائی کے بچوں کے کلچرل پیلس میں گزاری بچوں کے لیے

کلچرل پیلس یاقصر ثقافت وہاں ہرشہر میں ہےاور بڑے شہروں میں نو کئ کئ ہیں۔ واپسی ہےایک روزیم شنگھائی میں یہ ہمارے پروگرام میں تھا۔گھر کے بھاگ

دروازے سے نظر آگئے ہمیں کانٹے دارتا روں سے فَی کَ کَرْ رَمَا بِرُا۔ آگے ایک تین انچ چوڑی دیوار پر چلناپڑا۔ بل صراط کی چوڑائی غالبًااس سے پچھ ہی کم ہوگ ۔

ہمارے معمر ساتھی تؤہری مشکل ہے سنبھلے ۔ایک آ دھ جگہ کود بھاند بھی کرنی پڑی۔تب

ہم اس قصر کے دروازے پر پنچے۔ہم نے ایک خندق بھی اس طرح یار کی کہ آریار رسا بندھا تھا۔اے ہاتھوں ہے بکڑ کر چلے۔ٹانگیں جاری خلاء میں معلق تھیں اور نیچے خندق تھی معلوم ہوا کہ بیرسب مشقیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ کل کلاں ملک یرکوئی آفت آن بڑے باڑائی ہوتو بیسواری گویلاکارروائیاں کام آئیں ..... ہمارے ہاں ایسے ہرڈل یا رکاوٹیس با قاعدہ فوج کو سکھائی جاتی ہیں، وہاں بچوں سے شروع کی جاتی ہیں۔ اب دروازے پر بیج بچیوں کا بہوم ہماری پیشوائی کے لیے کھڑا تھا۔سب نے نعرے لگائے اور ترانہ گایا۔فورا بی لیک کر دو دہ بچیاں اور بچے ہم ہے آھے اور ہمیں انکل بنالیا۔اب ہماری رہنمائی انہی کو کرنی تھی۔ بڑے خوب صورت اور سارٹ بچے تھے اور ہمیں اپنے قصر کے ایک ایک شعبے میں گئے گئے۔ایک جگہ بچیال تصویری بنار بی تھیں ۔ایک جگد بے نشانہ بازی کی شق کررے تھے انشانے یرایک امریکی جهاز تھااورای کی شت لینی ہوتی تھیءایک جگہ میوزک ہور ہاتھا۔ بس سات سات آٹھ آٹھ برس کے بچے ہول گے۔ایک جگد مثینیں تھیں ریڈ یووغیرہ کا انج پنجر کھلا تھا۔ بیج خود بی ریڈ یوٹو ڑجوڑ رہے تھے۔ ایک طرف بیسیوں بیج مطالعے میں مشغول تھے۔اچھی خاصی لائبر رین تھی۔ پیٹمارت سدمنز لیکھی اوریبہاں بجے گر دونواح سے ہرشام آتے ہیں کھیلتے ہیں اور کچھند کچھ سکھتے ہیں۔ کتابوں اور کھیلوں ، میوزک اور ڈرامے سب میں ہم نے دیکھا کہ قومی نصب انعین کو سی صورت او جھل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہیں ایک کمرے میں ہمیں پتلیوں کا تماشا دکھایا گیا۔ ہم نے پتلیوں کے تماثے اور بھی دیکھیے میں لیکن ایسا کم خرجی بالانشین پیں۔ ا یک مشاق استاد بچوں کو بیرسب کچھ دکھا تا ہے۔باہر ایک جھوٹا سا تالا ب تھا جس میں اگن بوٹ ایک دومرے کا چیجھا کررہے تھے بیجھی جنگی سرگرمیوں کی ایک شکل

جارے دوست احماعلی خان ڈان والے ابھی حال میں چین ہے واپس آئے ہیں۔ بچوں کے کلچرل پیلس میں وہ بھی گئے ۔ یو چھنے لگےتم سرنگ میں بھی تھے۔ ہم نے کہا نہیں بولے۔ ظالموں نے نو مجھے ایک لمبی سرنگ میں گھسا دیا کہ دوسری طرف نکلو ۔ سوٹ کاستیاناس ہوگیا اور گھٹے حچل گئے ..... چونکہ وہ سرنگ بڑوں کے لیے بیں بچوں کے لیے تھی اس لیے ایک جگہ نو میں ایسے بھنس گیا جیسے ڈاٹ لگ گیا ہو۔عینک نیچ گریڑ ی اور ہاتھ میرے آزاد نہ تھے کہاٹھا سکتا۔ آخر ایک بچی نے دوم ی طرف سے جھانکا اور خیریت دریانت کی۔ پہلے میری عینک نکالی پھر مجھے برآمد کیا گیا۔ ای طرح مز دوروں کے لیے ثقافتی مرکز ہیں۔مز دوروں کاایک کلچرل پیلی ہم نے پیکنگ میں دیکھا تھا جوایک برائے شاہی کمل کی عمارت ہے اور جس کے چو لی ستون خدا جائے کسی درخت کے ہیں کہ جالیس فٹ، ساٹھ فٹ شاید اس ہے بھی زیا دہ سیدھے چلے گئے ہیں۔ایک ہی ننے کا پوراستون ہے اور بیسیوں ستون ہیں جانے کتنی دور سے کن جنگلول سے لائے گئے ہول گے لیکن زیادہ تنصیل سے ہم

نے شنگھائی اور کنیٹن کے کلچرل پیلس دیکھے۔ پیال بھی لوگ آتے ہیں بڑھتے ہیں۔ ڈرامہ منڈلیاں میں جوڈرا مے کھیلتی ہیں۔ایک طرف میوزک کی کلاس ہے۔دوسری

طرف لائبریری ہے۔شنگھائی کا گلچرل پیلس میں سائیکوں کے کرتب بھی ایسےا یسے د کیھے کہ پیشہ ورمداری مان مان جا کیں ۔ان میں جو خص ہمیں سب ہے مشاق اور باً مال نظر آیا ۔تعارف برمعلوم ہوا کہ ڈاک خانہ کاملازم ہے ۔چٹھیاں بانٹا ہے۔

ا نہی کسرنوں اورمثقوں کا نوطفیل ہے ہے کہ وہاں نہ ٹیڈی ازم ہے نہ اعصا بی یماریاں، نہفسیاتی عارضوں کے ڈاکٹر ۔ غالبًا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سارے چین میں ایک بھی آ دمی ایبانظر نہ آیا جس کا پیٹے ذراسا بھی بڑھا ہوا ہو یا جس کے

چرے يرزردى مو-آخركيوں مو؟

علاج بہت برانا اور مؤثر ہے۔ جارے حکیم تھ سعید وہلوی صاحب نے تو اس پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھ دی ہے لیکن اس طب چین ہے اس کاتعلق ہونا ضروری پیں جس کےاشتہارات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ صاحبان کب چین گئے؟..... کیوں گئے کس ہے طب سیھی ۔اورکیاں ہے سند حاصل کی۔ یہو بی جانیں یا ان کے مریض پوچھیں ..... جایان میں ہم نے انگوٹھیوں اور چھلوں کے

متعلق بھی یو چھاتو معلوم ہوا عطائیوں کا کاروبار ہے ۔ایٹم ویٹم کی بات محض افسانہ ہے۔وہاں کے محکم صحت یامیڈیکل پیشےوالا کااستنا داسے حاصل خبیں۔ یورپ میں

چين ميں مغر بي طريقه علاج اور مغر بي طرز كي دوائيں بھي ميں اور شرتي يعني

چینی بھی۔ ہرشپر میں ہم نے مغر ٹی اور دلیی دواؤں کےسٹور دیکھے۔ان کاطریقتہ

بھی یہ چھےاورانگوٹھیاں بہت طےاوران کے متعلق بھی یہی دموے تھے کہ ہرمرض کا

علاج ہیں کین بعد میں بیسے مانے کا کارخانہ ثابت ہوئے تو حکومت نے بابندی لگا

دی۔ ہمارے ہاں و کیھئے جین اور جایان کے تام پریہ کارخانے کب تک چلتے ہیں۔

#### سوچومیں تین دن

منی کی آ شویں تاریخ تھی کہم نے سامان سفر باندھا۔ پیکنگ و کھے چکے تھے۔

کنٹین جا چکے تھے ۔ووہان میں تین را تیں گز اری تھیں اور ہا تگ چو کی سیر ہے بھی

ول کوشاد کام کیا تھا۔لیکن حب وطن از ملک سلیمان خوشتر والی بات ٹھیک ہی ہے۔ چینیوں کی ہے بناہ خاطر عاطر اور تنجن و ہریانی کے باو جود جمیں اب وطن کی دال اور

وطن كا خشكه بلار ما تفاية بين يفتح بهت نبيس هو تح ليكن اب دل أوب كبيا تفاية شنگها كي

میں قیا م کوبھی اب قریب قریب ایک ہفتہ ہور ہاتھا۔لہذا ہم نے جلدی جلدی ایئے

باتی ماندہ پیپیزچ کئے اورسر شام جیبیں جھاڑ کر بیٹھ گئے ۔۔۔۔کوئی اور ملک ہوتا تو

اچھی خاصی قم بیروں، خانساموں اور چو کیداروں کی بخشیشیں کے حساب میں پس

انداز کرنی پڑتی لیکن بیان بھٹیش کا بھی کوئی مٹٹا نہ تھا۔ آخری بارساسون ہوئل کے

کمر ہنمبر۵۳۱ کے درو دیوار برحسرت کی نظر کی اور چائی چن، چائی چن (خدا حافظ،

خدا حافظ ) کرتے ہوئے نیچےاترے \_موسم کچھابرآ لودسا تھا بلکہ پہلی رات مینہ بھی

برسا تفااوردن میں بھی تر شح ہوتا رہا تھالیکن اب کچچھم سا گیا تھا۔شب گذشتہ مشہور

افسانہ نگاریا چن کی معیت میں دہر تک یا کستان اور چین کے ادبی مسائل پر گفتگور ہی

تھی۔ یا چن ہمارا ہوائی اڈے ہر خیر مقدم کرنے کے لیے پہلے سے روانہ ہو گئے

تھے۔ ہمارے دوست بیجاہ ہاے ساتھ تھے ۔موٹر دریا کے گھاٹ کے ساتھ ساتھ

چل رہی تھی جس کی ساحلی سیر گاہ انقلاب سے پہلےجسم فروشوں کامر کز تھی۔ پھروہ محلے آئے کہ چین کا حصہ ہوتے ہوئے بھی چین والوں کے نہ تھے۔اس جھے کو

فرانسیسی طلعنٹ کہتے تھے۔ وہ حصہ جرمنوں کے زیر نگیں تھا اور یہ ساری قلمرو

انگریزوں کی تھی ۔اوریہاں ہے وہاں تک جاپانیوں کاراج تھا۔ یعنی یہاں پولیس بھی اور قانون بھی غیر ملکیوں کے تھے۔

يجاه كوكه ومإن ايك نامي انقلالي اور ناول نوليس تفااور مصصدخوش بإش اورخوش

اطوار ہم اپنے دوران قیام میں ہمیشہ عالی جاہ کہتے آئے تھے۔اس نے معنی ابو چھے تو ہم نے بتایا کہاں کا مطلب ہے عالی شان، بلند مرتبہ وغیرہ۔اس نے بطیب خاطرا ہے قبول کیالیکن اب واپسی میں ہم نے اس سے کہا کہ میاں ہم تم کو جوبیہ خطاب دیے جارہے ہیںا ہے باقی رکھنا۔ بڑی عزت کا خطاب ہے۔ ہمارے ہاں رؤسا اورواليان رياست وغيره كوعالى جاه كهدكر خطاب كيا جاتا تفايـ تو وه يك لخت شجیده ہوگیا۔بولا کیاجا گیرداروں اوروالیان ریاست کوعالی جاہ کہدکرخطاب کرتے تھے۔ہم نے کہا۔ بےشک،بولا کچرآپ اسےواپس کیجئے ۔ میں بیجاہ ہی ٹھیک ہوں مجھے کیجاہ ہی کہیے۔ نیا لیجاہ کہایا نا مجھے منظور نہیں۔ اب بیسارا چین کہ جس کی زندگی کہ نج بھی نئ ہے اور سو چنے کی روش بھی نئ ہے۔ پیچیے رہا جارہا تھا۔ کسی شاعر کامصرع یا دآ رہا تھاوہ گلمیاں یا دآ کیں گے۔ جوانی جن میں کھوئی تھی ۔ہانگچو کی جھیل جس کا طواف ہم نے میں چو دھویں کی رات کو کیا تھا اور شب بھرکسی کا چرچا کرتے رہے تھے۔ کنیٹن یا دآیا۔ جہاں ہمنی کو شہیدوں کی یا دگار کے باغ میں رفا رنگ لباس والے ہزاروں طالب علموں کے ساتھ مل کر جارے ساتھیوں نے ان کے انقلانی پر چم اٹھائے تھے۔ پیکنگ کے قومتیوں کے محل میں تبت کے ہال میں وہ پنجرہ یا دآیا۔جس میں انسان کے بس کھڑے ہونے کی جگہتھی ۔وہ بیٹے بیس سننا تھا۔ پیٹے بھی نہ ٹیک سکتا تھا کیونکہ اس کی چو کی سماخوں پر خاردارتا رچڑ ھے تھے۔ابوہ لوگ کہان پنجروں کے اندر تھے۔ ا قصائے چین کے حکمران نظر آئے اوران کوقف بند کرنے والے لوگوں کو ہا تگ کا نگ ارتاہیے میں، کالپونگ اور دبلی میں غیروں کے آگے بےغیرتی کا کاسہ

پھیا نے سرگردال دیکھا۔ پیکنگ کا چن ثن پارک بھی یاد آیا جوامپر میل پیلس کے سامنے او ٹچی پیاڑی پر واقع ہے اور جہاں پہلے فقط با دشاہ ہی قدم رکھ سکتے تھے۔ پیہاں ہم نے دیہا تیوں اور کسانوں اور مز دوروں کو اس میں دندیا تے دیکھا۔خود

ان او نچے مکانوں کے مکینوں کی ہڈیاں کا بھی پیۃ نہ تھا۔ ہاں وہ درخت اب بھی باتی تھا۔جس کی شاخوں سے للگ کرا یک متمر وبا دشاہ نے خود کثی کی تھی ۔اب ان مرتفع میدانوں میں نیلی پتلون اورواسکو ں والے مز دور جوتوں سمیت گھو متے نظرا کے۔ د پوارچین بھی یا دآنی کہ جس کی بنیا دوں میں ہزاروں ہےگاری مز دوروں کی بڈیاں فاسفورک بن چکی تھیں۔اب نہ بادشاہ تھے، نہ درباری، نہ کائن نہ امیر ۔ کا نول میں جبول جابر کا آوازه گونچ رمانقا۔"اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا"۔ نہ جانے کب شنگھائی کاائیر پورٹ آ گیا۔ یا چن اوران کے ساتھی صف بستہ کھڑے تھے۔ہم خوشی خوشی نچے اترے کہان کو خدا حافظ کہیں اور رخصت ہول کیکن ان کے چیرے شجیدہ اور متوحش تھے ۔معلوم ہوا کہ پی آئی اے کا جہاز کنیٹن ہے چل کرشنگھائی آیاضرور لیکن با دلوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے باعث نیچے نهارّ سکا۔اورسیدھایا کستان علا گیا ہے۔اب تین روز بعد آئے گا۔ا تنظار صاحبان انتظار، صبر حضرات صبر، اب چراوس پڑ گئی۔ تھوڑی در بیٹھے جس جس سے ہوسکااس نے ٹیکیس پر کراچی پیغام بھجوا دیا۔ چائے بی اور پھرانہی موٹروں میں سوار بہ قافلہ ساسون ہوٹل کوروانہ ہو گیا۔ جاتے وقت جورقت آمیز اور برخلوص کلمات میز با نوں اورمہمانوں نے ایک دومرے پر صرف کئے تھے وہ ضائع گئے۔خیراب مزید تین روز تھے اور شکھائی تھی۔ پھر

دوستوں کاشپر ہےاور ہم ہیں دوستو! لیکن راستے میں یکا یک جھے خیال آیا کہ روائگی کے وقت پیر حسام الدین راشدی صاحب کو بڑے راشدی صاحب یعنی پیر علی محمد راشدی مدخلہ چھوڑنے آئے تھے تو تاکید کی تھی کہ شگھائی جا دَاورموقع گگے تو سوچو

امپریل پیلس کا شہر ممنوع بھی یا دائیا جس میں دروازے ہی دروازے،غلام گر دشیں بی غلام گر دشیں تھیں اور آنگن بی آنگن تھے۔اس کے دیوان خاص اور دیوان عام

کی کرسیاں او نچی رکھی گئی تھیں تا کہ کسی عامی کا امرکان اتنااو نجانہ ہویائے ۔اوراب

چین کے باغوں کا حال ہے۔ مڑک ہے گز رقے ہوئے بھی یہ قیاس نہیں ہوسکتا کہ

اس عامقتم کے درواز ہ کے پیچھے کیسی دنیائے رفکارنگ ہے۔

ضرور جانا۔اییار فضامقام اورکہیں نہ یا ؤگے ۔لہذا ہم نے اپنی ڈائری ٹکال کراپنی

یا دداشت کوتازہ کیا اور میز با نول سے کہا کہ صاحبوشنگھائی تو ہو چکی مضا کقہ نہ ہوتو ہے جبری رخصت سدروزہ سوچو میں صرف کی جائے۔ان کے بھی جی بیہ بات گئی۔

باغ ایک سےایک اچھا ہے لیکن ہاری کوشش کے باوجود حافظے میں ان سب کے نام کھل مل گئے کئی کی جھیل یاد ہے کئی کا سبزہ ۔ کئی کا سائبان کئی کی پیاڑی۔ ہاں جو یا دگار تصویریں اس موقع پر کیمرے نے تھینچیں ان سے نقشہ کچھ نہ کچھے بنہا ے۔ چینیوں کی ایک خصوصیت کمان کے آرٹ کا کمال ہے۔ کوتا ہ قد درخت ہیں۔ با کمال با غبان ان کیترش خراش اس طور پر کرتے ہیں کہ یو دادرخت مع اسے ٹہنوں کے ایک ڈیڑھ فٹ اونچا جا کررک جاتا ہے۔ہم نے ایسے درخت دیکھے جن کی ممر

اینے ڈرائینگ روم میں سجاتے ہیں۔ دن بحرسیر ہوئی بعض پگوڈ ہے بھی دیجھے کدد مکھتے کے بیں ان پر ہم چڑھے بھی

ا یک صدی ہے بھی زیادہ تھی لیکن گلوں میں لگے تھے۔ درختوں کے پیمخنف الوگ

اوراتر ہے بھی کیکن سیرشانہ کالطف ہی کچھاور تھا۔اس میں سوائے اعجاز کے کوئی جمارا

ساتھ نہ دیتا تھا۔ پہلی شام کو چوں میں ہوتے ہوئے رات کے گیارہ بجے ہم ایک آبا د کی میں پہنچے۔سامنے دیکھا کدریلوے ٹیشن کوجانے والی راہ پر ایک مخض بڑاسا

مٹکا لیے کوئی ہا تک نگار ہاہے۔معلوم ہوا کہ چائے بچے رہا ہےاورخون دل کی یہ کشید

مفت لگا دی ہے۔ یعنی دو دو پیسے کی پیالی ہے ساتھ ہی پچھ مرمرے بھی تھے۔واپسی

برایک دیوار پر کچھکھا دیکھ کرہم رک گئے ایک اورخض بھی ہمیں دیکھ کررگ گیا اور

ہارے یو چھے بغیر بی بتانے لگا کہ یہ کیا ہے لکھا تھا '' بنج سالہ یلان کو کامیاب

یہ مخض جس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی دار کیتلی تھی اور لباس ہے کسی کارخانے کا

مز دورلگتا تھا، بڑاہی غالی تشم کا انقلالی تھااس کا کوئی فقرہ ہاؤزے تنگ کی ستائش ہے خالی نه نظا\_افسوس اس کی پوری کہانی جمعیں یا ڈبیس رہی لیکن اس کی اپنی زند گی محبت

اور قربانی کی مثال تھی اوراس کا خلوص ہمیں متاثر کئے بغیر ندرہا۔

اگلی شب بروگرا مرقو اور بھی تھے لیکن معلوم ہوا کہ فلا ان تھیٹر میں داستان گونی کی

رہے ہیں کیکن یہاں کانقشہ دومرا تھا۔ دیکھا کہائٹج پرایک میز پرتین فر دہیٹھے ہیں۔ ا یک مر د کیمیز کے صدر میں ہے اور دوخوا تین دائیے بائیں چھوڑی دیر میں کسی نے طنبورے پر تناتن کی جومنادی تھی اس بات کہ کہصاحب اب توجہ۔اس کے بعدم کز میں بیٹھے آ دی نے گفتگو کا آغاز کیا۔سادھارن سا آدمی تھااورمعمولی انداز میں بول ر ہاتھا کیکن پھراس کاچرہ جا گا۔ بھویں جا گیں۔آنکھیں روشن ہوئیں اور ہرموئے بدن زبان بن گیا۔چیرے کاابیاا تارچ ٔ حاؤہم نے آج تک نہ دیکھا۔ یہ داستان بھی طوطے یا مینا یا حاتم طائی کی نہ تی نہاس میں ہوشر بائی کا کوئی عضر تھا بلکہ جایا نی قبضے کے دنوں کا ایک قصہ تھا۔جب کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا تو اس مرکز والے تحض نے نو قف کیااور دومری لڑکی نے مالک مکان کاروپ دھار کریٹ پٹ بولنا شروع کر دیا۔اب کہانی کے گوریلا سیاہی کی باری تھی۔اس موقع برسر رشتہ تقریر دومری صاحبہ نے سنجالا ۔اور پھر چ میں وہ مرکز والا آدی نثر وع ہو گیا ۔کسی کا کوئی یارٹ مخصوص نہ تھا۔اس لحاظ ہے یہ داستان گوئی ڈرامے ہےا لگ چیز ربی لیکن ہم نے ایسے ہا کمال ایکٹرنہ دیکھے تھے کہ فقط آواز اور چیرے کے اتار چڑھاؤ ہے يورا نقشه مجيج وير \_ بعد ميں معلوم ہوا كه بيڙو چين كي مشہور منڈ لي تھي \_ ديباتي زبان بولتی تھی۔اورسارا سال بیبان وہاں دیبات اورقصبوں میں گردش کرتی رہتی تھی۔ سوچوشپرتھااس کیے بیمال ٹکٹ بھی تھالیکن ہاؤس فل تھا۔ ہمیں تومعز زمہمان ہونے كى وجد سے جلدوى كئ كھى۔ ا پے مترجم سے ہم نے کہاع زیز من ۔جو کچھ شخص کہدرہا ہے ذرااس کا ترجمہ کرتے جاؤاں نے کہا۔تر جمہ کیئے کروں۔اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ

شنگھانی کے نواحات کی بولی ہے میں پیکنگ کا رہنے والا ہوں۔ہم نے کہا۔تم

محفل ہے۔ہم نے شنگھائی کے مز دوروں کے کل میں ..... جوان کاقصر ثقافت ہے داستان گوئی دیکھی تھی۔ کہا یک شخص کھڑا کہا نہ کدرہا ہے اورلوگ ہمدتن توجہا ہے من است۔تیسرا آدمی اس کا تفظ یوں کرے گا۔ (ترجمہ ٹیل ) THIS IS A است۔تیسرا آدمی اس کا تفظ یوں کرے گا۔ (ترجمہ ٹیل ) HORSE ایک دوسرے کو جھنے میں دفت ٹیل ۔پال کھا ہوا ہے قواردور سم الخط کو پانڈے جی نہ پڑھ سکیں گے اور ہندی رسم الخط کا منہ حافظ صاحب دیکھتے رہ جا ئیں گے۔ سوچو کا سوزن کاری کا اسکول دیکھنے کی چیز ہے، یہاں باریک ریشی دھاگے سے گڑھائی کی تربیت دی جاتی ہے لیکن کڑھائی الی کہ برش سے بنی ہوئی تصویر معلوم ہوا ور پھر دونوں طرف سیدھا الٹا کچڑ پیس اگرا دھرسے مور ہے تو اوھرسے بھی

شنگھائی کا اخبار تو صبح خوب پڑھ رہے تھے۔انہوں نے بتایا کہ متو بی لیعنی لکھنے کی صورت ہرجگہ ایک ہے ۔فقط اس کو پڑھنے اور بولئے میں اختلاف ہے ۔اصل میں

چینی حروف تصویرول کا شارٹ ہیند روپ ہیں۔ سیجھے والا ان کامنہوم سیجھتا ہے۔ لہذا ہیکنگ والے کی لکھی ہوئی کتاب کو کنیٹن والاسبھے لیتا ہے۔ لیکن اگر ہو لئے کا اتفاق ہوتو زبان یا رمن ترکی بن جاتی ہے۔اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک چینی حروف ہے □#اس کو کہوں گا"نہ گھوڑا ہے" آپ پڑھیں گے۔اس اس

ہیں۔ایک کا دوسر سے بہت معمولی سہی لیکن فرق ہے۔ یہاں ہم نے دھاگے سے بنی ہوئی بڑی بڑی تصویریں دیکھیں لبھش کے بنانے میں دودو تین تین سال صرف ہوئے سٹانکول کی نی قشمین ایجا دہوئی ہیں کہالی کڈنگی آٹکھول سے کہیں جوڑنظر نہ

جیتا جا گنا مور ہے۔ بہت دیدہ ریز ک کا کام ہے۔اگر کپڑے پر بلی بنانی ہوتو پہلے ریشی دھاگے کی بارہ بار یک تاریں بنائی جا ئیں گ۔ پھرولی ہی ریشی تارکشی کی چوہیں تاروں سے بلی کی آ تکھ کی سفیدی اوریتلی وغیرہ بنائیں گے۔ سینکڑوں شیڈ

اع

# حال سرنگوں کی لڑائی کا

چینیوں کی خاص اختراعوں میں ایک چیز"انڈرگراؤنڈ''یا زریز مین لڑائی ہے۔ و بی حرب جے اب جنوبی ویت نام میں گور ملے استعال کررہے ہیں ۔ شالی ویت نام

میں بھی کرتے ہوں گے یا کریں گے۔

انڈر گراؤنڈ کالفظ اصطلاحاً کن معنول میں استعمال ہوتا ہے۔سب جانتے ہیں

جولوگ کھلے عام کوئی سیای کام نہ کرشکیں لیکن وہ چوری چھیے کرتے ہیں ۔ یہ چوری جھیے کام خواہ وہ کسی مینار کی چوٹی پر ہی چڑھ کر کیون نہ کریں ۔انڈر گراؤنڈ ہی کہلائے

گا۔ قیام یا کتان کے کوئی دوسال بعد کی بات ہے کہ روس سے ایک وفد لا ہور آیا جس میں تا جکستای ادیب ترسون زادہ بھی تھے۔ان دنوں سچاقطہیریا کستان میں ہو

ا کرتے تھے کیکن گہیں چھیے ہوئے تھے۔ترسون زادہ نے جوان کے نام ہے واقف رتصابك محفل مين يوحها كه دسيد تجافظهير كجاست "-

فاری اور تاجکی اپنی اصل ہے ایک ہی زبان ہیں۔لہذا ایک فاری دان

یا کستانی نے کہا۔''اوز مرز مین است'نرسون زادہ اوران کے ساتھیوں نے تھوتھا سا

منه بناليا اوركها'' احِها بمين خبر بي ثبين ہوئي، كيا يماري ہوئي تھي آئبيں؟''۔ اب یہ پاکستانی صاحب گھبرائے کیزسون زادہ کو کیسے سمجھائیں کہ بیز مرز مین

ہونے اور مدفون ہونے میں فرق ہے بینو ابھی فاری الفاظ ڈھونڈ ہی رہے تھے کیکن ترسون زادہ ان کے انظر اب سے بات کویا گئے اور بولے:

فهميدم ،فهميدم اوروپوش است \_ يعني مين مجھ گيا \_روپوش ہيں وہ \_ کیکن پیلڑائی جس کا ذکر ہے۔واقعی زمین کے بیچے سےلڑی جاتی ہےاہے

سرنگوں کیلڑائی بھی کہتے ہیں آغازاں لڑائی کا جایا نیوں کے خلاف جنگ کے دنوں میں ہوا تھا۔ جایانی کسی گاؤں میں آتے تو گھر والے نیچے تہد خانے میں چلے

جاتے۔قریب قریب ہرگھروالے نے ایک زیرز مین مرنگ کھودر کھی تھی۔جس کامنہ

میں مرگوں کا جال پھیل گیا۔
جہاں میں اہل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں
اوھر ڈو ہے اُدھر نگلے ، اُدھر ڈو ہے اِدھر نُکلے
الڑائی میں دونوں طرف سے یہی ہوتا ہے۔ یہ ڈال ڈال وہ پات ہوں ۔ وہ ڈال
د ٹال یہ پات پات اب جا پانی یہ کرنے گئے کدودگاؤں کے درمیان میں ایک آڑی
سرنگ کھودتے جوچینیوں کی سرنگ کو کاٹ دیتی ۔ پیکنگ اور ہاگو کے درمیان ہتیان
میں ایک بار جاپائیوں نے ایک سرنگ کو دوجگہ سے کاٹ دیا۔ دنوں جگہوں ک
درمیان آدھ میل اکا گلوا ہالکل محصور ہوگیا۔ اس میں انہوں نے زہر پلی گیس چھوڈ
دی اور آٹھ سودیہائی مارے گئے۔ اب گاؤں والوں نے مسکوٹ کی کہ اس کا کیا
الیائے کیا جائے ۔ پہلی ہات تو سے کہ رشکیں سیدھی نکالنا چھوڑ دیں۔ شیرھی میڑھی گھما
پھرا کرلا تے تھے۔ پھرا کی سرنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑ دیں۔ شیرھی میڑھی گھما

جاتی تھی۔ایک میں گیس آئی یا کوئی اور خطرہ پیدا ہواتو دوسری میں چلے گئے اور درمیانی راستہ بندکر دیا۔ایک سرنگ زمین سے دں فٹ نیچے تو دوسری میں بیا تمیں فٹ نیچے بنا لی۔۔ہوتے ہوتے گیس کے دفعیے کے لیے دوسری قدیبری بھی نکال لی گئیں ۔معلوم ہوابہن اور ٹھنڈے پانی کے محلول اس کے اثر ات کو زاکل کر دیتا ہے

زیا ده شدت ہوتی تو زیرز مین ہیتال بھی موجود تھے۔

ڈھانپ دیا جا تااورساری رسد لے کرافرا دخاندان اس میں سٹ بیٹھتے۔جاپائیوں کو پیتہ بھالو وہ آگران کوکھدیڑ ٹکالتے۔اس سے بیچنے کے لیے ہرگھر کے تہدخانے یا

سرنگ کو پڑوں کی سرنگ سے ملادیا گیا اور یوں مرنگوں ہی سرنگوں میں ایک گاؤں کے اس سے سرے سے دوسرے ھے کو چلے جائیئے ۔ پچھون بیہوا کہا ب جاپانی آ کر پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیتے ۔اس کاعلاج اب ہمت لوگوں نے بیڈ نگالا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک سرنگ لے گئے اور یوں پورے علاقے یاضلع

بارو دی سرنگوں کا سننئے۔ بیرلوگ خس خانہ و ہرفا ب کہاں سے لاتے ،لبس دلیمی ہوتی تحييں \_كوئى كيتلى كوئى بدھنا،كوئى يوتل ہاتھوآ گئى \_اس ميں باردو داوركر چياں بحر ديں اورٹھیک ہے ۔کوئی کنسترمل گیا تو واہ وا برڈی سرنگ بن گئی۔ جہاں ان کی بھی قلت ہوئی وہاں پتھروں کو تھو کھلا کر کے بم بنالیا گیا۔ پتھر کو کھلا کھلا کرنا آسان کا منہیں ۔ کر کے تو ویکھنے کیکن بس بہ کرتے تھے اور منہ میں لکڑی کا ڈاٹ لگا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔اب سڑک پرسیننگروں پھر بڑے ہیں۔کس کس سے بھیں۔ جایا نی فوجی خربوزوں اورتر بوزوں کے تھیتوں میں بھی بہت لوٹ محایا کرتے تھے۔ اب اس ہے بھی ہاتھ تھینجا ۔ کیونکہ ایک دوبا راہیا ہوا کہ کی تر بوزیر ہاتھے ڈالا اوراس کے اندر چیپی ہوئی سرنگ بھک ہے پھٹی اب وہ کھیتوں میں ہے بھو کے گز رجاتے تھے۔جھوک کاخیال کریں یا جان کا۔طرح طرح کی مرنکیں تھیں اور قسماقتم کے بم اورلطف بیہ ہے کہ کی کارخانے کے ہے ہوئے نہیں۔ دیبات میں پٹانے بنانے والے آتش بازاخیں بناتے تھے بلکہ پھرنو سب بنانے لگے۔ پھر کی مرنگوں میں ایک بڑا کمال بیتھا کہ جایانیوں کے سرتگیں دریافت کرنے والے بہترین آلات بھی ہے كار بوجاتے تھے۔ جایانی خودان سرنگوں میں قدم دھرتے ڈرتے تھے۔جابجابم جھیے ہوئے ہیں اور پھر جا بجاسرنگ کے فرش میں گڑھا تھو دکراہے گھاس پھوں سے یاٹ رکھاہے۔

جایانی گاؤں میں جاتے تو آ دم نہآ دم زاد۔غلہ نہ مو کٹی ہاں یاؤں ادھر سے

اُدھر پڑ گیا یا کئ طاقیج میں ہاتھ ڈالاقو فوراً بم پھٹا اور پر نچے اڑ گئے۔ان سرگوں میں جا بجاا یسے روشن دان اور سوراخ رہتے تھے جو باہر سے نظر نہ آتے تھے۔ہاں اندروالے خالی آ تکھ سے یا دور بین سے دور دور کی خمر رکھتے باہر بارود کی سرنگیں بچھی رئتی تھیں جواندر سے ایک رئ کھنچنے سے بھٹ جاتیں۔ جو نہی کوئی جاپانی دستدان سرنگوں کے پھندے میں آیا بس رئ کو ایک جھٹکا دیا اور سب کا جھٹکا کرڈالا۔ان

تو کسی نے باہر سے کوئی بم اچھال دیایا کسی بارو دی سرنگ کی ری تھینچ دی القصه زندہ كوئى نەنگاتاتھا۔ جایانی بہت زچ ہو گئے تو یوں کرنے گئے کہ کی چینی دیہاتی کوجوان کی قید میں ہوتا آگے آگے رکھتے لیکن ری ہمیشہ ایسے موقع رکھینچی جاتی جب وہ گز رچکتا ۔جھیے ہوئے لوگوں کوقدموں کی جا ہے ہی ہےاندازہ جاتا۔ کدکون ہے۔اگر ننگے یا وُل ے پایان کی سینڈل سنے ہےتو کوئی چینی ہے۔ چیڑے کے بوٹ کے بھاری دھک موت کابروان تھی ۔ ا یک بار کی سننئے ۔جاپانی ایک گاؤں میں گئے۔ کھیت کھلیان سب چھان مارے نه کوئی آ دمی نه کوئی دانه اناج کاماتھ آیا لیکن سرنگ کاراسته دریافت ہوگیا ۔ایک وَ ر شامت کا مارامل گیا۔اس کی وم سے انہوں نے زہر ملی گیس کا کنستر باندھا اور پیچھ یرمٹی کا تیل ڈال کرآ گ نگا دی۔وہ چنگھاڑتا ہواسرنگ میں بھس گیا۔ابتر کیب نمبر ۱۳ استعال کرنے کاوقت تھا فرش میں ایک بڑا سا گڑھایا فی ہے بھرا تھا اس کا تختہاٹھا دیا گیا۔حضرت مؤرقعر فنا میںغرق ہوئے اور گیس ہےکارہوگئے۔لیکن ہیہ ساری ترکیبیں تب ایجا دہوتیں جب ہےا ماں دشمن کے ہاتھوں کتنی ہی جانوں کا نقصان ہو چکتا۔ جایانی دیباتیوں کو ہراساں کرنے کے لیے اور یہ جتانے کے لیے کہان کی

بھاری قوت موجود ہے طرح طرح کے بٹھکنڈے استعال کرتے تھے۔انہوں نے جابجادمدے بنار کھے تھے سیاہیوں سے (بظاہر ) بھراہواٹرک آتا اور دمدمے میں

اند ربانس کی ٹیلی بھیجیاں گڑی ہیں جوگراو ہیں چھد کررہ گیا۔یا پھڑ سی موڑ پر کوئی کولگی سی بن ہے جو کسی طورنظر نہیں آتی اس میں ایک دیبہاتی گنڈ اسد لیے کھڑا ہے۔ایک

وارکیااور بھٹاساسراڑا دیا بسرنگوں کی بغل میں جمرے بھی ہے تتھے۔اگر کوئی جمعیت سمی جمرے میں چلی گئی تو کیک گئت کھٹکا گرنا تھااورسپ اندر بند۔اس حصار میں یا

گراموفون برایک ریکارڈ لگادیا۔جس میں ڈرکوں کی گھر رگھر ربند ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ دس ٹڑک آ رہے ہیں ، دن جارہے ہیں ۔گاؤں والے دو دن تو د بیکے بیٹھے رہے۔ کہ باہر نکلنے میں جان کا زیاں ہے۔اس کے بعد کسی سیانے نے غور کیاور کہا کہ آواز تو آتی ہے لیکن دھک ٹبیں آتی باہرنکل کے دیکھا کہ دوتین جایانی ہیں یا گراموفون ہے۔جاپانیوں کونو انہوں نے قابو کیا اور گراموفون بر نور جہاں کے نغموں کے ریکارڈ لگا کرجشن منایا ۔ چینیوں کے لڑنے کے طریقے اب تو ممکن ہے کسی کتاب میں ہوں لیکن بس د ہقانیوں کی ایجاد تھے۔ہوتا یہ کہ کچھ چینیوں نے جایانیوں کے بھی پر چھایہ مارا اور انہوں نے جھلا کران تعاقب شروع کر دیا۔ جہاں رائے میں کوئی بہتی آتی دو جار سٹک کے رہ گئے۔ یا پچ چھنے الحلے گاؤں میں کنارہ کیال دیباتی برابرطرح دیئے جاتے کہا دھرکو گئے ہیں۔جانے نہ یا ئیں۔تیسرے گاؤں کے باہرنگل کر جایائی آنگھیں مل مل کر دیکھتے کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔الٹے یا وَں لوٹتے تو ہیہ مارنے کو چوکس، کوئی ورخت برٹرگا ہے کوئی حجیت کی منڈ پر سے نشانہ لیے ہے، بس كوئى قسمت والابي جان سلامت لے كرجا تا تھا۔ ہماری میہ بڑی خواہش تھی کہ سرنگوں کا میہ جال اپنی آتھوں سے ویکھتے۔لیکن پیکنگ یاشنگھائی کے نواحات میں کوئی ایسی جگہ نہتھی اور پھریہ جایا نیوں سےلڑائی کے زمانے کی بات ہے۔ بیس برس سے اوپر ہو گئے۔ سنا ہے شالی چین کے صوبہ ہو بی میں جواس شم کی جنگ کا گڑھ تھا۔ کچھآ ٹاراب بھی باتی ہیں۔ایک فلم البتہ سرگلول کیاٹوائی کے متعلق ہم نے دیکھی۔اور واقعی دیکھنے کی چیز ہے، پھر چیٹی

خالی ہوکر چلا جاتا۔اصل میں آ دی جارچھ ہی ہوتے تھے۔باتی سب ربڑ کے ڈمی

ہا بی ہوتے۔ دمدے میںان کی ہوا نکال کی جاتی اوروہ پیجک جاتے ۔ یہ بھید بھی

جلد بی کھل گیا۔ایک گاؤں میں جب کہ بھی لوگ زیر زمین جا چکے تھے۔انہوں نے

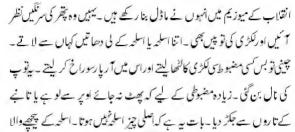

آدمی ہوتا ہے۔

### لانگ مارچ کی کہانی (۱)

جانے کے صدیاں پہلے بنی بال بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ کوہ الیس عبور کیا تھا۔وہ واقعہ دنیا کی مہمات کی تاریخ میں اب تک سنگ میل کہا جاتا ہے لیکن ۳۵۔

۱۹۳۳ء میں چینیوں کے لانگ مارچ کے سامنے وہ بچوں کا کھیل تھا۔ دوسری ہجرتوں مد سے بھرت میں ماصل کے لامات کرنے ساتھ کی سے گا میں میگال

میں ہے بھی تعدا داور فاصلے کے لحاظ ہے کوئی اس کالگانہ کھا سکے گی۔ ہاں متکولوں کے خروج کو آپنظیر میں پیش کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک فاتحانہ خروج تھا اور جہاں

ر کاوٹ و یکھنا تھا، یہ سیاب اپنی مرضی سے اپنا رخ بدل لیٹا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں جو تا فلے آگ اورخون کے دریاعبور کر کے سرزمین پاک کی امال میں آئے۔ان کواس

وافعے سے ایک گونہ نسبت دی جاسکتی ہے۔ کیکن خیر آپ بیدداستان من کرخود فیصلہ سیجھئے گا۔

کیجئے گا۔ اس قافلے نے ۱۱۷ کتوبر ۱۹۳۳ء کو دیائے یا مگسی کے جنوب میں کیا گسی کے

صوبے ہے کوچ کیااور ۱۶ کوپر ۱۹۳۵ء کوانتہائے شال مغرب میں نیان میں پیچ کر وم لیا ۔کسی کے حصے میں چھ ہزارمیل کی مسافت ریڑی ۔کسی کے حصے میں آٹھ ہزار

دم لیا۔ کسی کے جھے میں چھ ہزار میل کی مسافت پڑی۔ کسی کے جھے میں آٹھ ہزار میل بھی آئے۔ جا انگام سے پشاور تک کافا صله اندازہ دو ہزار میل ہوگا۔ بیرمسافت

اس سے تین چارگنا جائے۔ پھر تمام تر پیدل۔ جتنے لوگ کمر ہمت باندھ کر نکلے تھے ان کابس ایک حصد منزل تک پہنچا۔ باقی تاریک راہوں میں مارے گئے۔ چیا نگ

کائی دیک کی ناکلگ حکومت کی افواج قاہرہ کی گنا جمعیت میں گھیرے ڈالے تھیں۔ رائے میں مورچ بنائے ہوئے تھیں۔ آبا دیوں اور کھیتوں کو اجاڑ رہی تھیں۔ دریاؤں کے ناکے روکے ہوئیں تھیں اور دجل وتلبیس کے پھندے پھیلائے ہوئے تھیں۔اس قافلے کو ۳۹۸ دن کے سفر میں دخمن سے روزانہ ایک

حجھڑپ کاواسطہ بڑا۔ بورے پندرہ دن گھسان کی خوز ریزاڑائی میں صرف ہوئے۔۲۳۵ دن جلنے

چلنے مدام چلنے میں صرف ہوئے اور ۱۸ راتیں کوچ میں بسر ہوئیں ۔ ۱۰۰ ون کے مجموعی برٹاؤ میں جس میں بے شار جھڑ ہیں بھی ہو کیں۔ ۵۲ ون اسکیلے شالی زیچوان میں صرف ہوئے اور باقی یا کچ ہزارمیل کی مسافت ۲۲ دن میں طے کرنی پڑی۔ گویا ۱۱۳میل چلنے کے بعدا یک بڑاؤ کی اوسط رہی۔روزانہ کی مسانت کا اوسط ۲۴میل یڑا۔اوروہ ایسے کہ پیسیدھااورصاف اورمیدانی راستدن تھا۔وشوارگز ارپیاڑیاں تھیں ۔خطرنا ک گھاٹیاں تھیں ،وحثی جنگل تھےاورغدار دلدلیں تھیں اور دُثمن کی ہے محابا فوجین تھیں ۔تمام جدید سامان حرب سے آراستہ۔ یہ قافلہ ۱۸ پیاڑی خطوں ہے گز راجن میں سے یا پنج ایسے بھی تھے کہ ہارہ میننے برف میں ڈھکے رہتے تھے اور قا<u>فلے</u> میں جنوبی چین کے لوگوں کی اکثریت تھی جو ہمیشگرم آب وہواکے عادی رہے ہیں۔ اس قاغلے نے چوہیں دریایا رکئے ۲اصو ہے اس کے رائے میں آئے ۔اور دی جنگبوسر داروں کی فوجوں کا گھیرااس نے نؤ ڑا۔ چیرقبائلی علاقے بھی سنگ راہ ہے جن کے باشندے دحثی اورخون خوارتھے۔اوران ان علاقوں میں ہےا**ں قا<u>فلے</u> کا** گزر ہو جہاں بھی تھی چینی فوج کے قدم نہ پہنچے تھے اوراس پیدل قا<u>فلے</u> میں ماؤزے تنگ بھی تھے۔چواین لائی بھی مَانڈرا مچیف چوچہ بھی تھے اورلن پیاؤ بھی۔ ڈاکٹرسن بات .....چین کے جمہوری انقلاب کے قائد کی زندگی میں ماؤزے تنگ اور چواین لائی بھی اس کے تھے اور چیا نگ کائی شیک بھی ۱۹۲۵ء میں من یات

سٰ کا انقال ہواتو دونوں دھڑے الگ ہو گئے۔ایک وہ جومز دورں اور کسانوں کو

ا نقلاب کے ثمرات کا وارث جانتے تھے۔ دومر ی طرف وہ جن کے جا کدا دول اور صنعتوں کے مفادتھ۔ چیا نگ کائی شیک نے فوجی طافت پر قبضہ کرکے سب سے

پہلے کھیٹن میں ہزاروں انقلابی کارکنوں کو نینج کے گھاٹ اتارا کھیٹن میں ہم نے وہ مقامات دیکھے جہاں پیرخونی ڈراما کھیلا گیا تھا۔اور شہیدوں کی یادگار پر پھول ۱۹۲۹ء میں شنگھائی میں مز دوروں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں فرانس کے دانشور آندرے مالروکاناول انسان کی قسمت بشنگھائی کی انہی خوزیز یوں کے پس منظر میں ا نقلا بیوں نے خودکو گئے جنے علاقوں میں مرکوز کرلیا ۔ان میں ہے سب سے بڑا گڑھ کیانگسی کاصوبہ تھا۔جوشنگھائی اورکنٹین کے درمیان پڑتا ہے۔ یہاں چھ سال تک انقلالی حکومت قائم رہی۔اور چیا نگ کائی شیک کی جھاتی برمونگ دلتی رہی۔ چیا نگ نے بے دریے جا رہمیں انقلائیوں کا قلع قمع کرنے کے لیجیجیں لیکن پیر جرار شکر سلامت لوٹ کے نہ آئے ۔انقلابیوں کی جمعیت شروع میں سیکڑوں تک محدو دکھی۔ پھر ہزاروں ہوئی۔ پھر لا کھوں ، چھیا ران کے پاس وہ تھے جوکو من تا نگ کی فوجوں سے چھینے جاتے تھے۔ پہلی چارمہموں میں چیا نگ کے اورے اورے ہر یکیڈاور ڈویژن خاک میں ملادیئے گئے۔لیکن یانچویںمہم کہسب سے بڑی مہم تھی۔انقلابیوں کے لیے قیامت ثابت ہوئی۔ ١٩٣٣ء كااواخر تفاكه جاياً نگ كائى شيك نے اس يانچو ين مهم كاطبل جنگ بجايا اور انقلایوں کوجز بنیاد ہے اکھاڑ چھنکنے کے لیے نولا کھ کی فوج لے کر چڑھ آیا۔ انقلابی علاقے اورصوبوں میں بھی تھے، تنہا کیانکسی برس کی جارلا کھونوج حملہ آورہوئی۔ جو ۳۹۰ رهمغوں رمشتل تھی ۔ادھرا نقابیوں کے باس ریز رو دیتے شامل کر کے بھی ا یک لا کھاسی ہزار کی نفر می بنی ۔ ہے قاعدہ رضا کار ، دولا کھ کے قریب ان کے علاوہ تھے جن کواس زمانے میں بھی مرخ محافظ کہتے تھے بلکہ آج کے سرخ محافظوں نے پیہ نام وہیں ہےمستعارلیا ہے۔ بتھیاروں کے نام ان کے پاس ایک لاکھ ہے کم بی

راُنغلیں تھیں۔ بھاری آؤپ خانہ نام کو نہ تھا۔ بم گولے اور بارود بھی کم بی تھا۔ایک بی تو اسلحہ خانہ تھاوہ بھی چھوٹا سا۔چو کی جن کے مقام پر اس کی پید اوار اونٹ کے منہ

چڑھائے ۔اس دن ممئی لینی چین کے بوم بیداری کی سالگرہ بھی تھی۔ ۱۹۴۷ءاور

نہ تھے۔مکینک نہ تھے۔ یانچویںمہم میں چیا نگ کائی شیک نے اپنالڑائی کا نقشہ بھی بدل دیا تھا۔کہاجا تا ہے کەنقشەجرمن جرنیل فاکن ہازن کا تیارکردہ تھا۔اورمقصودیہ تھا کہانقا ہیوں کو گھیرے میں لیا جائے۔ان کی رسد کے رائے بند کئے جائیں اور محاصرہ تن کرتے کرتے ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ يدة بيركارى فابت موئى رسدى قلت رائ فى ينك قبالكل ناياب موكيا-روزمرہ کی بمباری ہے ہزاروں کسان مارے گئے ۔سرخ فوج کے کوئی ساٹھ ہزار آدی اس مهم میں مقتول و مجروح موئے ۔شہری آبادی کا اور زیادہ نقصان موا۔ پورے بورے ملاتے آبادیوں سے خالی اور وہران ہوگئے کومن تا نگ کے اپنے دعوے کے مطابق اس مہم میں تہ تیج ہونے اور فاتے سے مرنے والوں کی تعداد کوئی اس وقت انقلابیول میں بھی دو دھڑے تھے۔ایک جو برسر اقتد ارتفاراس سے کئی غلطیاں بھی سرز دہوئیں ۔لیکن بہت کچھ نقصان اٹھانے کے بعد ماؤزے ننگ کے ہم خیالوں کی بیہ بات مان لی گئی کہاس وقت ہجرت ہی مناسب ہے۔اس وقت شال مغرب کے انقلابی علاقوں کواپنا ٹھکا نہ بنا کرانی طاقت متحکم کرنی جا ہے۔ پھر

منصوبه بنايا گيا۔اورا يسے چپ چاپ اس پرعمل شروع ہوا كەكومن تانگ فوجول

کوئن تا نگ سے نبیٹا جائے گا۔

میں زیرہ مجھنی چاہیے۔اس کے مقالبے میں چانگ کائی شیک کے پاس وسائل کی کوئی کی شخص۔ نئے سے نئے اور بھاری سے بھاری ہتھیا رہتے۔جرمن فوجی مشیر

تھے۔ باہر کے ملکوں سے بے پناہ رسدل رہی تھی۔لوٹ کھسوٹ سے خزانہ بھر پور تھا۔شینی اور بکتر بند دستے تھے۔طاقت ورہوائی بیڑہ تھا۔جس میں کوئی چارسوجنگی جہاز تھے۔اس کے مقالبے میں انقلابیوں کے پاس فقط چند جہاز تھے۔جوانہوں نے چیا نگ کی سیاہ سے چھینے تھے۔اور تین یا جاریانک .....کیکن پڑول نہ تھا۔ بم مغرب اور جنوب کی طرف تھوڑ ہے تھوڑے یا دَن پھیلائے لیکن چوتھی رات غیر متو قع طور پر بیکبارگی انہوں نے ہنہان اور کوا نک نو نگ کے صوبوں میں کومن تا نگ کی قلعہ بندیوں برحملہ کیا۔سر کاری فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور جنوب کی تمام قلعہ بندیوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہوگیا۔ یوں جنوب اورمغرب کے راہتے ان کے لیکل گئے۔ اس منزل تک چنیخے کے لیے انقلابیوں کومحاصرے کے حار حلقے نؤ ڑنے پڑے۔ایک کے بعدایک ۱۱ کتوبر کوکوچ شروع ہوا۔۲۱ کو پہاا حلقہ ٹوٹا۔۳ نومبر کو دومرے حلقے کی زنجیریں شکست ہوئیں اور ہفتہ بھر بعد تیسر ابھی یامال ہوا۔ چوٹھی مورچوں کی لائن ۲۹ نومبر کوسرخ فوج کے دباؤ کی تاب نہ لاکر جواب دے گئی ۔اس تاریخ کے بعدا نقلالی فوج ظفرموج سیا ہے کی صورت سارے پینہان میں پھیل گئی تھی۔جہاں سے انییں سیدھے زیجوان جانا تھا۔جس کی سرحد مغرب میں تبت سے ملی ہوئی ہے۔زیچوان ہے آگے پھرا نقلائی علاقہ شروع ہوتا ہے اور یہی ا**س قا<u>ظلے</u>** 

کواس وفت من گن ملی جب کہ نوے ہزارا نقابی فوج راتوں کے بردے میں مارامار کوچ کرتی ہوئی گئی روز کی راہ نکل گئی تھی۔ پہلی تین راتوں میں تو انقلابیوں نے

بھی تھے۔ بچ بھی بوڑھے بھی ہم دبھی ،عورتیں بھی ،کمیونٹ بھی ،غیر کمیونٹ بھی۔ کیونکہ انتقابیوں نے اپنی چیسال کی عمل داری میں سارے کیانگسی میں زمینوں کو زمینداروں سے لےکر کسانوں میں تقسیم کردیا تھا۔ ٹیکس گھٹا دیئے تھے۔امدا دبا ہمی کے ادارے بنا دیئے تھے۔ بیروزگاری افیم حیکلے بازی، بچوں کی غالمی اورز بردئ کی

کی منزل مقصودتھی ۔کوچ کرنے ولای جمعیت میں فقط فوج نتھی۔ ہزاروں کسان

شادی کا یکسر قلع قمع کر دیا تھا۔ تعلیم عام ہو چکی تھی۔ بعض علاقوں میں تو خواندگی کا تناسب ۸۰ فی صد ہو گیا تھا۔ کوئن تا نگ کے دوبارہ قبضے کا مطلب ان اصلاحات کا

صفایا تھااوران تمام بلاؤں کی واکسی۔

جھوڑ اتھا کوئی بہینگی میں خراد کے میرزےاٹھائے تھا۔ کیونکہ کوچ سے پہلے اسلحہ خانہ ا کھاڑلیا گیا تھا۔ فیکٹریاں ادھیڑ کی گئے تھیں۔ بھاری مشینیں خچروں اور گدھوں ہریار کی گئیں لیکن زیا دہ تر بوجھ لوگوں نے خود اٹھایا۔راتنے دشوارگز ارتھے لہذا بہت سامان سر راہ چھنکنا بھی بڑا۔ بلکہ ہزاروں راتھلیں اورمشین کئیں۔ باردوحتی کہ چاندی کے ذخیرے بھی سر راہ وُن کرنے بیٹے ۔اب آ کرشاید وہ نکالے گئے ہوں ۔ادھر پیچھے،اس کوچ کے باوجود کومن تا نگ کوشہروں پر قبضہ کرنے میں ہفتوں گگے۔ کیونکہ ہزاروںشچر یوں اور باقی ماند ہمرخ فوجیوں نے ڈٹ کرمقابلے کیے۔ یہ لوگ جن کی تباہی اورموت تقینی تھی۔رضا کارانہ طور پر پیچھےرہ گئے تا کہان کی قربانی کی بدولت با قیوں کی سلامتی کاراستہ کھلا رہے۔ان کو بجاطور پر مجاہدوں اور شہیدوں میں گنا جاتا ہے۔ بیلوگ مقابلے پر نہ ہوتے تو کومن تا نگ کی ساری فوجیں کوچ کرنے والے قافلے پر جا گرتیں اور پھر نہ جانے کیا ہوتا؟

سونقشدان کوچ کرنے والوں کا پیتھا کہ کسی نے کسی مشین کا یہید کا ندھے بررکھ

کوی چوکی مرحد تک کی مسافت ان مے مروسامان مسافروں کے لیے موت کی

وادی کے سان تھی۔ یہ پیدل، وتمن سوار۔ یہ خشتہ وخراب، وتمن تا زہ دم اور کیل کا نٹے سے لیس ہیم ڈٹمن لاقعداد۔ ڈٹمن کوان کا راستہ معلوم تھا۔وہ پہلے سے

پھندے بچھامور ہے جماان کی تا ک میں بیٹھ جاتا تھا کوی چوتک پہنچتے کوچ

كرنے والوں ميں ايك تہائی ختم ہو چکے تھے۔

اب طے ہوا کہ بیتو تباہی کاراستہ ہے۔تیر کی طرح سیدھے جانے کی بجائے راہوں کوالجھاتے ہوئے چلو۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ مرکزی قافلے کو پچ میں رکھ کر چار دیتے

یمین دیبارجھڑیوں میںمشغول ہوجاتے اورمرکزی قافلہ آگے بڑھتارہتا۔ کومن تا نگ کے ہوائی جہاز بھی اس اہر یا دار خروج کے آگے زچے ہوجاتے۔اب چیا نگ

کائی شیک نے بیتا ڑلیا کہ بیلوگ دریا نے تکسی کو پارکر کے زیچوان میں داخل ہول

جنوبی کنارے سے شالی کنارے پینتقل کردی گئیں۔فصلیں اجاڑ دی گئیں۔کوی چو
میں ایک لا کھوئون تا نگ ہا انقابیوں کے خیر مقدم کو کھڑی تھی۔
چیا نگ جا بتا تھا کہ انقابیوں پیگ کی کی راہ بند کر کے ان کو جنوب مغرب میں
تبت کے ویرانوں میں دھکیل دے اور وہاں ان کو تتم کردے ۔لیکن اپریل ۱۹۳۵ء
میں اس کی تو قع کے برقس مرخ فوجوں نے یک لخت رخ بدلا اور جنوب میں نیان
کے صوبے میں ہوکر پر ما اور ویت نام کی طرف بڑھنا نشروع کیا۔ چار دن میں یہ
فوجیس نیان کے وار الحکومت نیا نفو کے دس میل کے اندر پہنچ گئیں۔ ما دام چیا نگ
کائی دیکہ جو ان دنوں وہاں تھیں ریل سے فرانسی بندچینی کی طرف بھا گیں۔
چیا نگ نے افتا ہیوں کے پیچھا پی فوج جرار ڈال دی ۔لیکن بیرو مخس ایک چال
تھی۔ نیا نفو کی طرف تو فقط تھوڑ کی ہی فوج جرار ڈال دی ۔لیکن بیرو مخس ایک چال
تھی۔ نیا نفو کی طرف تو فقط تھوڑ کی ہی فوج جرار ڈال دی ۔لیکن میرو مخس ایک چال

گے۔ ہزاروں ہاہ بھیج کر دریا کے ناکے اور پیاڑ کے درمسدو دکر دیئے۔ تمام کشتیاں

ا کائی کے مقام پر دریا عبور کرے۔ یہ لینگ کائی ہے ..... یانکسی کے دونوں طرف فلک بوس پیاڑ عموداً کھڑے یں۔دروں میں کومن تا نگ کے مورجے ہیں۔دریا کی کشتان ثالی کنارے لیے جا

ہیں۔ دروں میں کو من تا نگ کے موریے ہیں۔ دریا کی تشتیاں ثالی کنارے لے جا کر جلا دی گئی ہیں۔ سرخ فوج کے تین دستے وہاں پہنچتے ہیں۔ تشتیاں جلی و کچے کر بانس کابل بنانا شروع کر دیا ہے لیکن بل تو گئی تفتے میں بنتا ہے۔ چیا نگ نے نعرہ

لگایا۔وہ مارا۔اب بیاوگ زندہ ہے گئی گڑمیں جاسکتے۔ لیکن یہ دوسری حال تھی۔سرخ فوج کی ایک بٹالین نے بیک گخت رخ موڑ کر

چو پنگ کے قلعے کی راہ پکڑی۔ مشتوں سے دریا پارکرنے کا یمی ایک تا کرہ گیا تھا۔ اس بٹالین نے ۸۵میل کی راہ ایک دن رات میں طے کی اور سرکاری فوجوں سے چینی ہوئی وردیوں میں مابوس سرشام چو پنگ کے قصید میں جا اترے اور غذیم کے

جتھیا ررکھوا لیے۔

ہوں گے۔لہذا کشتیاں شالی کنارے پر پہنچاتو دی گئی تھیں کین جلائی نہ گئی تھیں۔
اندھیرے میں پیسرخ فوج بہتی کے پچھافسروں کو دریا کے کنارے لے اور دریا
پارکے محافظوں کو پیغام بھجوایا کہ ایک شتی ادھر بھیجو۔سرکاری فوج کے پچھلوگ ادھر
آنا چاہتے ہیں۔ایک دستان میں سوار ہوکر دریا پار پہنچا۔اس وقت کو من تا نگ فوجی
رانعلیں ایک طرف گائے تاش کھیل رہے تھے۔وہ بھا بکارہ گئے۔اب باتی ماندہ
انتھا بی ہے بھی پہنچ گئی۔ چھکشتیاں نو دن متواتر پھیرے کرتی رہیں اور پھر کشتیاں جلا

کر مزے سے اس پر پڑا ؤ ڈالا۔ چیا نگ کوئی شیک دانت پیس کررہ گیا۔ ہوائی جہاز میں زیچوان پہنچا تو ابولا یانگس کی خیر ہے اب دیکھوں یہ لوگ دریائے تا تو کیسے یا ر

كرتے ہيں ان كى قبريں اس يارنه بنيں تو چيا نگ نام نييں۔

کون گمان کرسکتا تھا کہانقلالی جوتین دن کی راہ پر تھے۔راتوں رات آموجود

C. Carlo

#### لانگ مارچ کی کہائی (۲)

دریائے تاتو کا پارکرنا لانگ مارچ کی سب سے خطرنا ک اور سب سے حیرت

ناک مہم گنی جاتی ہے۔ دریائے یانگسی کےعبور سے کہیں زیادہ۔ پیہال سرخ فوج کے

قدم رک جاتے تو وہ نیست و نابود ہو جاتی۔ تاریخ میں .....اس سے پہلے کتنی ہی

فوجیں دریائے تا تو کے کنارے برتیاہ ہو چکی تھیں۔انیسویں صدی میں تائے لیگ کی بغاوت مشہور ہے۔ مانچوؤں کی شاہی فوجوں نے ایک لاکھتائے پنگ فوج کو

یمبیں روکااورختم کر دیااوراب چیا نگ کائی شیک نے سوچا کہانقلابیوں کاحشر یہی ہونا ہے۔ بہ دریاان کے خون سے رنگین ہوگالیکن تائے بنگ کی فوج کی ممان کرنے

والے شنرا دہ شدنے بیٹلطی کی تھی کہ تین دن کووہاں رک گیا تھا۔اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے کے لیے۔ان تین میں شای فوج نے اسے گیبر کرراہ فرارمسدو د کر دی۔

انقلابيون كوية تلطى دهرانامنظور ندقفايه

لہذا ..... یانگسی ہے ثال رویہ زیجوان میں داخل ہو کرجلد ہی وہ آزاد لولولینڈ

کے علاقے میں داخل ہو گئے ۔ جہاں سفیداور سیاہ جنگجو لولو قبائل آبا دہیں یہ قبیلے بھی

چین کے مطبح نہیں رہاور چینیوں سےان کواز لی مثنی ہے۔ سرخ فوجی اس سے پہلے صوبوں کے قبائل کے درمیان سے بخیر وخو لی گزر کیے

تھے۔اوران قبائل کے کچھآ دمیان کی فوجوں میں شامل ہو چکے تھے۔اب ان کوا پلجی

بنا کرلولوسر داروں کے باس بھیجا گیا۔رہتے میںسرخ فوجوں نے بہت ہے قبا ککی سر داروں کوکومن تا نگ افسروں کی قید ہے چیٹر ایا۔ اتفاق ہے میرخ فوج کے ہروال

د ہے کا کمانڈ ران نواح میں رہ چکا تھااوران کی زبان بھی کچھے کچھ بول لیتا تھا۔وہ جا

کرلولوسر داروں سے ملا۔ انہیں بتایا کہ وہ چیٹی جن سےتم نفرت کرتے ہواور ہیں

..... ہم اور ہیں ۔ہمیں تمہاری آزادی کا احترام ہے ۔کومن تا نگ کے دعمٰن تم بھی

ہو۔ہم بھی ہیں۔ان لولوسر داروں نے آ زمانے کے لیے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو

ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ہتھیا ردو یسرخ فوج نے پیہ بات فوراً مان بی۔اس براولو حیران رہ گئے۔ نہصرف پیراستہ سلامتی ہے طے ہوا بلکہ سینکڑوں لولوجھی مرخ فوج میں شریک ہوگئے۔ لولولینڈ کے جنگلوں سے نکل کر جہاں درختوں اور سبزے کی وجہ سے کومن تا نگ کے ہوائی جہاز بھی ان کونید کچھ سکے، یک لخت ان لوگوں نے دریا کی ساحلی چو کی این جن جانگ پر دھاوابول دیا۔ یہاں چرقسمت ندان کی یاوری کی ۔ یہاڑی پر چڑھ کر دریائے تاتو کی بہنائی پرنظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تین کشتیاں جنو لی کنارے کے ساتھ کنگرانداز ہیں ۔ ید کیسے ہوا؟ ہوا یہ کداس وقت کومن تا مگ کی صرف ایک رجنٹ دومرے کنارے پرتعینات تھی لیکن اس کا کمانڈ راسی علاقے کارینے والاتھا۔وہ جانتا تھا کرسرخ فوجیں لولولینڈ کے رائے مجھی اتنی جلدی پیاں نہ پنچ سکیں گی۔انہیں گئ دن لگیں گےلہذا اس روز وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے اور دعوت

دن کلیں کے کہذا اس روز وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے اور دفوت اڑانے شہرآ یا ہواتھا۔سرخ فوجوں کے ممانڈ رکو بھی پکڑا۔کشتیاں بھی قبضے میں کمیں اب بس دریایا رکرنا تھا۔ ہر سمپنی میں سے سولہ سولہ آ دمیوں نے کہلی کشتی میں دریایا ر

کرنے اور دوسری کشتیاں ادھرلانے کی پیش کش کی۔جنوبی کنارے پرسرخ فوج نے مشین گئیں نصب کیس اور چوکس ہوکر بیٹھ گئے مئی کا مہینہ تھا۔سیاب کے پانی نے تا نو کا پاٹ پانکس ہے بھی بڑھا دیا تھا۔کشتی کو اس یار چینچنے میں دو گھٹے لگے۔

ا دھر مبتی کے لوگ سانس رو کے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔۔۔۔اب ان کاصفایا ہوا کہ ہوا۔۔۔۔لیکن جنو بی کنارے سے سرخ فوجوں نے مشین گن کی ایک دنات

حفاظتی باڑھ ماری۔پاراز نے والوں کی چھوٹی سی کلڑی ﷺ کھا کر وٹمن کی فوجوں کے چھےا کی پیاڑی پر جااز کاوروہاں ملکی مثنین گنوں سے فائر کیے اور کچھ بم بھی

. اجھال دیئے۔

جوان سوار تتھاس دن اس رات اور پھر کئی دنوں تک پہکشتیاں مصروف رہیں جتی كەاپكە ڈويژن نوج اس يار بىنچى گئى۔ کیکن دریا کا دھارا روز ہر وزتیز ہورہا تھا۔تیسر سے روزلؤ کشتی کواس یار جانے میں چار گھنٹے گئے۔جس کا مطلب بیتھا کہتمام فوج اورساز وسامان اور بار ہر دار جانوروں کوا دھر پہنچانے میں ہفتوں لگ جائیں گے اورا نے میں غنیم گھیراڈ النے کوآ موجود ہوگا۔ابلن بیاؤ کی فوج این جن جانگ میں جمع تھی۔چیا نگ کائی شیک کے ہوائی جہاز نہصرف دیکھ چکے تھے۔بلکہاں پر بمباری بھی کر چکے تھے۔ ڈٹمن کی فوجیں ہرطرف ہے کمک کو بڑھی آ رہی تھیں لن پیاؤچو نہ، ماؤزے ننگ چواین لائی اور پینگ نه ہوائی نے فوراً آپس میں مشاورت کی اورایک فیصلہ کیااور فی الفور ال رغمل شروع كرديا-اس جگد ہے کوئی ڈیڑھسومیل دورمغرب میں جہاں او نچی گھاٹیوں کے درمیان دریا گہرااور پاٹ میں کم چوڑا ہو جاتا ہے لو ہے کی زنچیروں کا ایک مشہوریل ہے۔ جے لیوکایل کہتے ہیں۔ تبت کے مشرق میں تا تو دریا یارکرنے کا بیآخری پل ہے۔ اب بیفوج پیادہ یا اس طرف روانہ ہوئی۔ بھی بیہ ہزاروں فٹ او ٹچی چٹانوں پر ہوتے بھی ان کی بگڈنڈی نیچیز انی میں ہے گزرتی جہاں کم کمرتک بچیڑاور دلدل تھی۔اگروہ اس پل کو یارکر لیتے ہیں تو پوری فوج مرکزی زیجون میں جااتر تی ہے۔

كيكن اگرخپين كرسكتے تو .....؟ تو آنبيس پھرالٹے يا وَل لولولينڈ ميں ہے گز ركر دوبارہ

صوبہ نیان میں داخل ہونا پڑے گا اور پھرلڑتے بھڑتے تبت کی سرحد پر کی کیا نگ

پہنچناہوگا۔ بیکوئی ڈھائی سومیل کی مسافت ہےاور جب تک کتنوں کی جان سامت

دیکھتے دیکھتے کوئن تا نگ فوجی پسیا ہوئے اور پھر پسیا ہوتے چلے گئے۔ ماؤ کی

آوازیں گونجیں۔ شتیوں کے گھاٹ پرابسرخ فوجیوں کا قبضہ تھا۔اب پہلی تشتی واپس آئی اورایئے ساتھ دوکو اور تھینج لائی اور دوسرے بلے میں ہرایک میں اس اس اب ادھر سے تا نؤ کے جنوب کی مرخ فوجوں نے ادھر بڑھنا شروع کیا۔ادھر شال کی فوجوں نے بھی ہاریا ہے تنگ ہوجا تا تو بیدونوں ایک دومرے کوآ واز دے

سکتے تھے۔ دن رات بیر قافلے تیزی سے بڑھتے گئے۔ بس دس منٹ کوآ رام یا کھانا کھانے کورکتے تھے۔

دومرے دن دریا کے داہنے ہاتھ والا دستہ چھےرہ گیا۔اس لیے کدزیجوان کی سر کاری فوجوں ہے جھڑ میں ہونے لگیں۔جنو بی دستہ برابرآگے بڑھتا گیا۔ یکا یک

انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف کوئن تا نگ کی فوجیں بھی لیو کے بل کی طرف یلغار کرتی جارہی ہیں ۔اب دونوں میں دوڑ شروع ہوئی کیکن مرخ فوج کے ہراول

وسة اين انقلالي عزم كي بدولت بإزى لے گئے۔

یہ بل صدیوں برانا تھا۔ سولہ بھاری ہمنی زنجیریں آریارتی تھیں۔ یہاں یاٹ

کوئی سوگز تھا۔زنچیروں کے مرے بھاری چٹانوں میں پیوست تھے۔ان زنچیروں

کے درمیان لکڑی کے تنختے اور شہتر سڑک کا کام دیتے تھے لیکن جب سرخ فوج

و ہاں پنچی تو دیکھا کہان میں ہے آ دھے شختے ہٹائے جا چکے ہیں صرف زنچیریں باتی ہیں ۔ ثالیٰ کنارے وغمن کا ایک دستہ مشین گئیں سنجالے بیٹھاتھا۔اور کے پیچھے

کومن تا نگ فوج کی ایک رجنٹ انتظار کررہی تھی۔زیجوان کے لوگوں کواس میل ہےجذباتی وابشگی نہ ہوتی نؤ اسے بھی تباہ کیا جا سکنا تھا۔ایک روایت کے مطابق

اس مل کی تغییر پراٹھارہ صوبوں کی دولت صرف ہوئی تھی بھر پہکون ہوج سکتا تھا کہ سرخ فوج فقط زفیمروں پر چلتے ہوئے دریا عبور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے کیا یہی مقصود یہ تھا کہ ڈٹمن کی ممک چینچنے سے پہلے بل کے ناکے ہر قبضہ کیا جائے۔اس خطرناک آ زمائش کے لیے پھرلوگ رضا کارانہ آگے آئے ۔ان

میں سے تمیں جوان منے گئے۔ان کے پاس بم تصاور انہوں نے زنچروں کے

سہارے کے لیے وشمن کے ناکے ہر گولیاں برسانی شروع کیں۔ادھر ہے بھی جواب آیا اوراب گولیاں بل عبور کرنے والے مجاہدوں کا بھی مشانہ لینے لگیں۔سب ہےآ گے مجابد گرا، پھر دومرا، پھر تیسرا لیکن اورآ گے بڑھنے پر تختے کی اوٹ آئیں ملی ۔اوروہ گولیوں ہےمحفوظ ہوئے ۔آخرا یک مجاہد لکڑی کے تنختے پر جا کر کھڑا ہوا اور ا یک دی بم مشین کے دہتے ہیر دے مارا ، حلبل کچ گئی ۔ شور ہوا کہ ہاتی شختے بھی تو ڑ دو، يا اٹھادوليكن اب كيابوسكة اتھا۔اب تو رينگتے رينگتے اورلوگ بھی بہنچ گئے تھے۔ تختوں پر پیرافین بچینک کرآ گ لگا دی گئی کیکن جب تک بیس سرخ جوان ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بڑھتے بہت قریب آ چکے تھےاور ڈٹمن کے مشین گنوں کے ٹھانوں ىرىم ىرىم چينك رہے تھے۔ يكا يك جنو بي كنارے برنعرہ گونجا 'نمرخ فوج زندہإ د'' ،''انقلاب زندہ باؤ' تا تو پل کے تنیں ہیروزندہ با د، دشمن بھاگ کھڑا تھا۔ شعلوں کے سايوں ميں په مجاہد دشمن کی چو کی پر قابض ہو چکے تھے۔ اب اور بھی لوگ زنجیروں پر چڑھ کرآ گئے اورآگ بچھانے اور تختے دوباہ جمانے لگےادھرے شالی کنارے کی مرخ فوج کے دیتے بھی آپنچے۔ چیا نگ کائی شیک کے طیارے فضا میں گرجتے رہ گئے ۔ انہوں نے بل کوبھی بم گرا کراڑا نے کی کوشش کی کیکن وہ سارے بم یانی میں گرے۔ اس روز دریائے تاتو کے اس یار جوجشن ہریا ہوا اس کا اندازہ خود ہی کر لیجئے۔ کیکن ابھی کڑے کوسوں کی منزلیں ہاقی تھیں ابھی تو دو ہزارمیل کا پیادہ سفر در پیش تھا۔

حلقوں پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھناشروع کیا۔سرخ فوجوں کی مشین گنوں نے

تا تو دریا کے ثال میں آئیں سولہ ہزارفٹ او نچے پیاڑوں پر چڑ ھنا پڑا۔ جہاں سے مغرب کی طرف تبت کی دھرتی بس برف کا سمندرنظر آتی تھی۔ یہاں کچھلوگ پیاڑوں کی سر دی کی تاب نہ لا کرمرے، کچھ دلدلوں کی نذر ہوئے ایک آرئی کور کے تو دو تہائی جانور جو ہار ہر داری کا واحد ذر ایعہ تھے دلدل میں ایسے ڈو بے کہ پھر نہ ابھر کیکن به نقصان بھی ان کاراستانہ روک سکا۔ پیاڑوں اور گھاٹیوں پریہ جری سیاہ آگے بڑھتی بی گئی۔آخر۲۰ جولائی کوانہوں نے ماؤ کنگ کے زرخیز خطے میں ڈیرے

جا ڈالے پیجی ایک انقلابی علاقہ تھالیکن ان لوگوں کونو اور آگے جانا تھا۔

بہلے کیانگسی کے میڑاو سے جو پہلی، تیسری، یانچویں، آٹھویں اور نویں نوجیں چلی تھیں۔ان میںاب فقط ۴۵ ہزارآ دی رہ گئے تھے۔باتی تمام ہلاک اور تباہ نہ

ہوئے تھے بلکہ کچھ دستے ہرعلاقے میں چیچے چھوڑ دینے جاتے تھے تا کہ کسانوں کو منظم کریں اور دشمن کوفقصان پہنچا ئیں۔ ہزاروں رانفلیں سر راہ ای لیےلوگوں میں

بانث دی گئی تھیں۔

راستے میں اس سیاہ نے بہت سے دوست بنائے تھے بہت سے زخمن۔ دغمن وہ

جا گیر داراورسر مایہ دارجن سے انہوں نے رسدحاصل کی اور دوست و دغریب جن کو انہوں نے مدودی۔فوج کی ضروریات سے فاصل تمام رسدلوگوں میں بانث دی

جاتی تھی۔ جا ندا دوں کے قبالے تلف کر دیئے گئے ٹیس اڑا دیئے گئے اورغریب کسانوں کو سکح کردیا گیا ۔کیانگسی سے چلتے ہوئے پیوج اپنے ساتھ کافی خزانہ لیے

ہوتی تھی ۔جب بھی کسانوں ہے بچھالیا جاتا اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔وہ تو پیہ جانے تھے کہ یفریب آدمیوں کی فوج ہے۔ یہاں تین ہفتے آرام کرنے کے بعدانقلابیوں کی مجموعی سیاہ جوالک لا کھتھی۔

روانگی ہے پہلے دوحصوں میں بٹ گئی ۔ایک نے ثال مغرب کا رخ کیا اور دوسرا زیجوان میں رہ گیا۔اس وقت کچھانقلالی اس خیال کے بھی حامی تھے کہ بہیں خود کو اور متحکم کرئے بنگسی کے جنوب کے علاقہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے ،

کیکن ما وُزے ننگ اوران کے ہم خیال ثال مغرب کی طرف خروج کے حامی تھے۔ آخراگت میں قافلہ سوئے ثال مغرب روانہ ہوا۔ لیکن کچھ فوج چوتہ کی کمان

میں زیجوان ہی میں چھوڑ دی گئی۔خروج کرنے والی ہیا ہ کی مَمان ماؤزے تنگ ہمن پیاؤ،چواین لائی اور دوسرے کمانڈ رکررہے تھے بیسیا ہمیں ہزار مِشتل تھی۔ اب اس سفر کا سب ہے خطر نا ک علاقہ شروع ہوتا ہے۔ مانز وقبائل کی سر زمین اورمشر تی تنبت کے خونخوار خانہ بدوشوں سی فان کی قلمو۔ یہاں انقلابی فوج کو زبر دست مزاحمت کا سامنا کرنایژا۔ان کے پاس روپیپر تفالیکن اس ہے خوراک نہ خرید سکتے تھے۔ بندوقیں تھیں لیکن کس پر چلاتے۔ دشمن سامنے نہ آتا تھا۔گھات میں نگار ہتا تھا۔ جدھریہ فوج جاتی لوگ بستیاں اجاڑ جاتے۔ساری کھانے پینے کی چیزیں سیٹ لے جاتے ۔مرغیاں اچنیں اورمو ایش ہرچیز مانک لے جاتے ۔اگر کوئی فوجی کسی بھیڑ کو پکڑنے کے لیے رائے سے ادھراُ دھر ہوتا تو زندہ سلامت نہ والیں آتا جہاں کوئی ایبا درہ آتا جس میں دوجار سے زیادہ کے گزرنے کی گنجائش نہ ہوتی تو پہلوگ اوپر سے چٹانیں لڑھ کا دیتے ۔ یہاں اس کاموقع بی نہ تھا کہ کوئی ان یرواضح کرتا کدوہ اور چینی ہیں جن سےتم ڈرتے ہو۔ بیاور میں قبیلے کی ملکہ نے <del>ک</del>لم دیا تھا کہ چوخض ان لوگوں کی مد دکرے گا اسے دیگ میں ڈال کراہال دیا جائے گا۔

ناچار یہاں ان لوگوں کومجبوراً طاقت استعال کرنی پڑی۔ یہاں کے شاہم ایسے بڑے

بڑے تھے کہا یک شلجم سے بندرہ آ دمی پیٹ بھرلیں۔

اس کے بعد گھاس اور دلدلوں کی سر زمین شروع ہوئی۔ پہاں دورتک کوئی بستی

دکھائی شددیتی تھی۔بارش یہاں مسلسل تھی اور دلدلوں میں سے گزر نے کا تلگ راستہ

فقط مقامی باشندوں کومعلوم تھا۔ یہاں بہت آدمی اور بہت مو کثی ولدل کی نذر

ہوئے ۔جہاں کسی کا یا ؤں ریٹاوہ اندر ہی اندر دھنتا چلا گیا۔ پیہاں جلانے کوکٹڑی تک نتھی۔ کچی سنری اور کیااناج کھانا پڑتا تھا۔ پناہ کے لیے او نچے درخت نہ تھے۔

اوران لوگوں کے باس خیمے نہ تھے رات کوبس جھاڑیوں کے اوپری مرے باندھ کر

ہیلوگ ان کی اوٹ اور پناہ میں بیٹھتے اور بول اس امتحان ہے بھی فاتحانہ گز رکر ہیہ

قا<u>فلےوالے کانسو کے صوبہ کی سرحدیر جااترے۔</u> وشمن کی فوجوں نے بیاں بھی راستہ روکا۔ بیاں بھی لڑا ئیاں لڑی گئیں۔جن

میں ہے ایک میں ہارنا بھی مکمل شکست ثابت ہوسکتا تھا۔لیکن انقلانی تمام گھیرے

تو ڑتے گئے اور جب وہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۵ء کو پورے ایک سال بعد دیوار چین کے

دامن میں شال شینسی میں جا کراتر ہے تو گننے پرمعلوم ہوا کہ فقط ہیں ہزار ہیںان

میں سے اکثر کے یا وَں راہ کی صعوبتوں ہے سو جے ہوئے اور پتھر ہنے ہوئے تھے کیکن دلوں میںعزم و ہمت کی جوت جل رہی تھی۔ یہ لانگ مارچ جوایک شکست

ے شروع ہوتھا آنے والی بڑی اور مستقل فتح کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ یہاں بنان

کے غاروں میں ماؤزے ننگ نے اپنی طاقت کومنتکم کیا۔ جاپانیوں کونا کوں بینے

چبوائے اورآ خرمیں سارے چین نے ان کی فاتحانہ پلغار کے قدم چوہے۔

یہاں بیداستان ختم ہوتی ہے۔

ہمیں اپنے سفرنا ہے کے درمیان اس حکایت طویل ولذیذ کواس لیے لانا پڑا کہ

اس کے بغیر چین کےموجودہ حکمر ان انقلابیوں کی سخت کوشی کا انداہ کرنامشکل ہے۔

نئے چین کی پرانی نسل ہویا نئ\_اس مہم اوراس کے سانحات کی چھاہے بھی کے

کہانیاں بھی ۔ بچ تو بہ ہے کہ ہاؤزے ننگ اس مہیب مہم میں سے گز رکر ہی ہاؤزے

تنگ بنا عوام کے دلوں کاحکمر ال جس کا کوئی حریف نہیں ۔

ذ ہنوں پر ملے گی۔اس واقعہ کے متعلق گیت بھی ہیں ڈرامے بھی نالمیں بھی ناول اور

## اخبارتو ہوتے ہیں لیکن خبرین نہیں

اخبارہ ماری زندگی کالازمہ بن گیاہے سمجھ میں نہیں آتا اخبار نہ ہوتے تو ہم صبح صبح کیسے اٹھتے اور کیوں اٹھتے ؟ ذاتی طور پر ہمارے علی اصبح آٹھ ساڑھے آٹھ ہج اٹھ مبٹھنے کی بڑی جدہ اخبارے ۔ سنتے ہیں دیہات میں لوگ بریدوں کی ہوجی ہے

یدارہوتے ہیں لیکن اس شہر میں درخت کہا کہان پر پرندے بسیرا کریں ۔ان کی

جگہ ہمارے ہاں سنری دالوں کی ہائلیں اور ڈبل روٹی مکھن والوں کی پکاریں ہیں۔ خیر مقصد دونوں کا لوگوں کی نیند میں خلل انداز ہونا ہے۔اس وقت کوہم اپنی زبان

میں شبح کا ذب گردانتے ہیں ۔ شبح صادق کا تعلق اخبار ہی ہے ہے۔ جب ہم بستر پر پڑے پڑے، چا در منہ سے ہٹائے بغیر کھٹوے کے پنچے سے ہاتھ لے جا کرٹٹو لتے

میں اورا خبار کاور ق ہاتھ میں آتا ہے تو سمجھ لیتے میں کہ آفتا ب تازہ پید بطن گئی ہے ہوا طوعاً وکر ہا بی سمی لیکن اب اٹھنا چا ہیے۔ بے شک ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے

ہیں ۔جنھوں نے بچ کچ کاسورج طلوع ہوتے دیکھا ہے لیکن جس کے پاس اخبار ہوا ہے سورج کی کیاروا۔خیارلیالوٹااٹھایا اور پینچ کئے خلا میں مدار ہر ۔

ہوا سے سورج کی کیاپروا۔اخبارلیالوٹااٹھایااور پینچ گئے خلامیں مدار پر۔ ہم حصین گئانہ سے سے سہامسا یہی سداہوا۔چین میں اخبار ہوتے تو ہیں

. ہم جوچین گئے تو سب سے پہلامسکلہ یکی پیدا ہوا۔ چین میں اخبار ہوتے تو ہیں کا حدثہ میں مدر سے بھر ہوری لگاہ تا جہ صبح کے لگاہ تا کموانہ کموانہ کرانہ کی قصور میں

لیکن چینی زبان میں اور وہ بھی شام کو <u>نکلتے ہیں ج</u>ے ک<u>و نکلتے</u> تو کم از کم ان کی تصویریں دیکھنے کے ہاتھ روم جایا جاسکتا تھا۔ نتیجہ اخبار نید کیھنے کا بیہ ہوا کہ ہمارے ادبیوں کے

وفد کے اکثر رکن قبض کاشکار ہو گئے۔ڈاکٹروں نے بہت دوائیں کیں۔لیکن ہے فائدہ آخر ہم نے کہا صاحب پی آئی اے والوں سے کہدکران کے لیے اخبار منگانا

بس کی بات نہتھی کیونکہ ہوائی جہاز مفتے میں فقط دو دن شنگھائی جاتا ہے ہاں چینی نیوز ایجنسی کا بلیٹن اُنھوں نے بھیجناشروع کر دیا ۔اس سےصورت حال کی لوری طرح

الیجنس کا بلیٹن انھوں نے بھیجنا شروع کر دیا۔اس سے صورت حال اصلاح تو نہ ہوئی کیکن بعضوں کا ہاضمہ پہلے سے بہتر ہوگیا۔ سانحهاس دوران میں نہیں ہوا۔ہم نے کہاا جھا پہلی سرخی پیڈھومعلوم ہواوز براعظم چو این لائی نے سامراجیوں کوخبر دار کیا ہے۔ہم نے کہا آگے بڑھوییۃ چلا آگے البانیہ کے صدر مملکت کا پیغام ہے۔ہم نے کہااور کوئی خبر ہے۔ بولے ہاں آپ لوگوں کے ووہان پہنچنے کی خبر ہے۔ہم نے جھنجھلا کر کہاوہ تو ہمیں بھی معلوم ہے خبروہ ہوتی ہے جوبمیں ندمعلوم ہو کہیں چوری ڈیتی،اغوا،آتش زنی کی خبر ہوتو سنا ؤ،اور نہیں تو کوئی ٹر یفک کا حادثہ نو ہواہوگا۔تر جمان نے سر ہلا کرکہا کہاں قتم کی کوئی وارا دے آج کل یہاں نہیں ہوتی یٹریفک کا حال آپ نے خود د کھیلیا۔ کاریں خال خال ہیں اوروہ ڈرائیورلوگ احتیاط ہے جلاتے ہیں کیونکہ شام کوانہیں اپنی سیٹھ کوکوئی بندھی کئی رقم نہیں دینی پڑتی اور بالفرض ایسا کوئی حادثہ ہوبھی جائے تو وہ خبرتھوڑا ہی ہوتی ہے؟ اس كااخبار ہے كيا تعلق؟ ہم نے کہاتخن شناس نئ حافظا خطاا پنجاست۔ان مے چاروں کو کیامعلوم کہ دوسر ےملکوں میں خبر کے کہتے ہیں؟ یہاں تو اگر کہیں واردات ہو جائے تو ایک فرلانگ دورجس دو دھوالے کی دکان ہے اس کی ،اس کے بچوں ،اس کے دور کے

پیکنگ سے جوہم ووہان روانہ ہوئے نؤ خبروں کے اس بلیٹن سے بھی مفارفت

ہوگئی۔ آخرہم نے ایے تر جمان ہے کہا کہ بھیاتم ہمیں اخبار کرسنایا کرو کیونکہ جن

دنوں ہم روانہ ہوئے ہیں ،افریقہ کے ملکوں میں ایک انقلاب روز انہ کی اوسط تھی ملکہ ایک روز تو دو دن کے عرصے میں تین انقلاب آئے تھے۔انھوں نے کیا ایسا کوئی

نظر ڈال لیتے ہیں۔ورنہ حادثوں کی خبریں اور نصوبریں دیکھیں ، آج کے ملمی اشتہارات پرنظر ڈالی۔نا جرنے بونس واؤجر کا بھاؤد یکھا،اوراسکول کے لڑکے نے کھیلوں کاصفحہ ذکال لیا۔کوئی بڑے میاں ہوئے تو جائدا دوں اور ضرورت رشتہ کے

رشتہ داروں کی تصویریں اورسوائح چھپتے ہیں۔باقی رہےسیاسی واقعات اور لیڈروں کی تقریریں۔جن لوگوں کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے ۔وہ ان پر بھی ایک غلط انداز

اشتہارات بھی ہی ، باقی بس ۔

222

ختم شد ـ ـ ـ ـ ـ The End

